https://ataunnabijblogspot.com/ رجلول المحديث اور فن ديو بند كاجواز كيول؟ ياسبان مسلك رضا، نباض قوم، مولانا ابودا ؤ دمجرصا دق قادري رضوي امير جماعت رضائح مصطفى ياكستان گوجرانواله https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

Click

ار الرابع وبيرابع ب https://t.me/tehqiqat

# جشن میلاد النبی عیدولله ناجائز کیوں ؟ اور جسن دیوبند کا جواز کیوں ؟

مؤلان ::

پاسبان مسلک رضا ، نباض قوم، مولانا ابودائود محمد صادق قادری رضوی امیر جماعت رضائے مصطفی پاکستان گوجرنواله فریدینیدورکیم

www.NooreMadinah.Net

# بم الله الرحيم و إن تعدو نِعمَةَ الله كَلا تَحصُو هَا. اوراگرالله كي نعتول كو كنوتو شارنه كرسكوگ\_ ياره نمبر 12 ركوع نمبر 17

بے شک اللہ تعالیٰ کی تعتیں لا تعدا داور بے حساب اور حد شار سے باہر ہیں ، مگر ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بلکہ تمام نعمتوں کی جان ، جان ، جان ، جان ، جان و جانِ ایمان حضور پرنور محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابر کات ہے ، جن کے فیل باقی سب نعمت وانعامات ہیں ، اعلیٰ حضرت مجدد « دین وملت مولانا امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :۔

# وه جوند تقے تو پھی نہ تھا وہ جونہ ہوں تو پھی نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے قہ جہان ہے

اس لئے اللہ تعالی نے سب سے بڑھ کر وسب سے زیادہ اور بہت ہی اہتمام وتا کید کے ساتھ آپ کی ذات بابر کات کے بھیجنے کا حسان ظامر قرمايا لقد من الله على المومنين الأبعث فيهم رسولا من انفسهم \_ بشك الله كابرااحان موامسلمانول يركدان میں انہی سے ایک رسول بھیجا۔ (پ 14 ، رکوع 8) چونکہ ایما نداروں پرسب سے بڑی نعمت کاسب سے بڑااحسان ظاہر فر مایا ہے،اس لئے اہل ایمان اس کی سب سے بڑھ کر قدر ومنزلت جانے ہیں اوراس کا سب سے زیادہ شکرادا کرتے ہیں اورجس ماہ یوم میں اس احسان و نورونعت کاظہور ہوا،اس میںاس کا بالخصوص چرجا ومظاہرہ کرتے ہیں اس لئے کہ مولی تعالیٰ نے قرآن مجید میں جابجاا پی نعتوں کی تذکیر تشكراورذكراذكاركاتكم فرماياب،خاص طور يرسورة الفحل مين ارشاد مواجد وأما بنعمة ربك فحدث \_(اورايزربك فعتكا خوب چرچا کرو۔ یہ 30رکوع 18 ۔ ) پھربطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعمیۃ اللہ ہونے کا بیان اور ناشکری و ناقدری كرف والے بويوں كاروفرمايا۔ الم تو الى الذين بدلو انعمة الله كفواً۔ (كيائي في أنبيس ندو يكما، جنهول في الله كافعت ناشکری سے بدل دی ہے 13 رکو 17 ۔) بخاری شریف ودیگر تفاسیر میں سیدالمفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس وحضرت عمرضی اللہ عنها عدوایت ہے کہ: کہناشکری کرنے والے کفار ہیں۔و محمدنعمة الله۔اورمحصلی الله علیه وسلم الله کی اعت ہیں ( بخاری شریف جز ٹالٹ صفحہ 6) جب اللہ کے فرمان اور قرآن سے ثابت ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص نعمت ہیں جس براللہ نے اینے خاص احسان کا ذکر فر مایا اور پھر نعمت کا چرچا کرنے کا بھی تھکم دیا تو اب کون مسلمان واہل ایمان ہے جوآپ کی ذات بابر کات ، نور کے ظہوراورد نیامیں جلوہ گری وتشریف آوری کی خوشی ندمنائے ،شکرادانہ کرےاورسب سے بڑی نعمت کاسب سے بڑھ کرچر جیاومظاہرہ پسندنہ کرےاورنعمت عظمی کےخصوصی شکرانہاور چرجا ومظاہرہ کے لئے جشن عیدمیلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولود شریف اور یوم میلا دالنبی صلی اللہ عليه وسلم كے جلوس مبارك ير برامنائے اور زبان طعن دراز كرے مفسر قرآن حضرت مفتى احمد يارخال مرحوم نے كيا خوب فرمايا ہے:۔ صبيب حق بين خداك فحدث

بيفرمان مولى يمل ب جوبرم مولد سجار بين

NooreMadinah Network - http://wht.tpsie/Marchive.org/idetails/@zohaibhasanattari

### رحمت کے خوشی :۔

قرآن بی میں یہ بھی بیان ہے کہ (تم فرماؤاللہ کے ففل اوراس کی رحمت پرچا ہے، کہ خوشی کریں، وہ ان کی سب دھن دولت ہے بہتر ہے )۔ پ 11 رکو 11۔ جس طرح او پر نعمت کا چرچا کرنے کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح یہاں فضل ورحمت پرخوشی منانے کا بیان ہے اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کا سب سے برافضل اور سب سے بردی رحمت بلکہ جانِ د حمت اور د حمة الملعالمين (پ 17 رکو 77) مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کا سب سے برافضل اور سب سے بردی رحمت بلکہ جانِ د حمت اور د حمة الملعالمين (پ 17 رکو 76) آپ کی ذات بابر کا ت ہے یہاں فضل ورحمت سے اگر کوئی بھی چیز مراد کی جائے تو یقیناً وہ بھی آپ کا صدقہ وسیلہ اور ففیل ہے، لہذا آپ بہرصورت بدرجہ اولی فضل اللی ورحمت خداوندی اور نعمۃ اللہ ہونے کا مصداتی کا مل ہیں، کیونکہ دونوں جہان میں آپ کا بی سب فیضان ہے بہرصورت بدرجہ اولی فضل اللی ورحمت خداوندی اور نعمۃ اللہ ہونے کا مصداتی کا مل ہیں، کیونکہ دونوں جہان میں آپ کا بی سب فیضان ہے اور آپ کی خوشی منانا، چرچا ومظاہرہ کرنا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان وفر مان خداوندی کے تحت واس کے مطابق ہے ، نہ کہ معاذ اللہ اس کے خالف و مشکر اور شرک و بدعات۔

خدا کاشکرنعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت ہے

ہیدونوں کی اطاعت ہے قیام محفل مولد

مصول فیض ورحمت ہے نزول خیر و برکت ہے

حصول عشق مصرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیام محفل مولد

نداس میں رفع سنت ہے نہ شرک و کفر بدعت ہے

ہیدد شرک و بدعت ہے قیام محفل مولد

### يوم ولادت كى اهميت: ـ

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے پیرشریف (سومواک) کاروزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: فیہ ولدت و فیہ انول علیہ لیسی ان میری پیدائش ہوئی اوراسی دن جھر پرقرآن نازل کیا گیا۔ (مشکوۃ شریف صفحہ 179) اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم نزول قرآن کی اہمیت اوراس دن کی یادگار منا نااورشکر نعت کے طور پر روزہ رکھنا ثابت ہوا جیسے ہفتہ وار دنوں کے حساب سے یوم ولادت ویوم نزول قرآن کی یادگار اہمیت ہو یہ بی سالانہ تاریخ کے حساب سے بھی یوم ولادت و یوم نزول قرآن کی اہمیت وامت میں مقبولیت ہے، جس طرح نزول قرآن کا دن پیر 27 رمضان المبارک کوسالانہ یادگار منائی جاتی ہے، اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی میلا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی شارح بخاری اور شیخ محقق علامہ عبد الحق محد شدن و المرب المام کی بیدائش کے دن جمعۃ المبارک میں مقبولیت کی ایک خاص ساعت ہے قسید المرب اللہ علیہ وسلم کی میلا دکی ساعت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ (اس کی شان کا کیا عالم ہوگا)۔ (زرقانی شرح مواہب جلد الصفحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی ساعت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ (اس کی شان کا کیا عالم ہوگا)۔ (زرقانی شرح مواہب جلد السفحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی ساعت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ (اس کی شان کا کیاعالم ہوگا)۔ (زرقانی شرح مواہب جلد السفحہ

135.136 مدارج النوت جلد 2 صفحه 13) اعلی حضرت فاصل بریلوی رحمة الله علیه نے اس کی کیاخوب ترجمانی کی۔ جس سہانی گھڑی چکا طیبر کا چاند اس دل افروز ساعت بید لا کھوں سلام

### لفظ عید کی تحقیق :\_

ندکورہ ارشادات کی روشی میں مزید عرض ہے کہ بفر مان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے اور
عید کا دن بھی ہے بلکہ عنداللہ عیدالاضلی اورعید الفطر ہے بھی بڑا دن ہے۔ (مشکلوۃ شریف صفحہ 123/140) ملخصاً
لہذا جب سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن عید کا دن بلکہ دونوں عیدوں سے بڑھ کر ہوسکتا ہے تو سیدنا سیدالا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کا یوم
پیدائش عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہوسکتا ؟ جب کہ سب پھھ آپ کا ہی فیضان ، آپ کے دم قدم کی بہارا ور آپ ہی کے نور کا
ظہور ہے۔

# ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ ند تھے عالم ندھا گروہ ندہوں عالم نہیں

### صحابه کا فتویٰ :۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے آیت المیوم اسکملت لکم دینگیم یا داوت فرمائی۔ توایک بیبودی نے کہا :اگریدآیت ہم پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید مناتے۔ اس پرحضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فرمایا:: \ پیآیت نازل ہی اسی دن ہوئی جس دن دوعید میں تھیں ۔ ( ایوم جمداور یوم عرفہ ) مشکلو قاشریف صفحہ 121 ۔ \_ مرقات شرح مشکلو قابیس اس صدیث کے تحت طبرانی وغیرہ کے حوالہ ہے بالکل بہی سوال وجواب حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے منقول ہے، مقام غور ہے کہ دونوں جلیل القدر صحابہ نے بینیں فرمایا، کہ اسلام میں صرف عید الفطرا ورعیدالاضی مقرر ہیں اور ہمارے لئے کوئی تیسری عیدمنا نابدعت و ممنوع ہے۔ بلکہ یوم جمعہ کے علاوہ یوم عرفہ کوئی عیدقر اردے کر واضح فرمایا کہ دونوں جلیل کے مقرر ہیں اور ہمارے لئے کوئی تیسری عیدمنا نابدعت و ممنوع ہے۔ بلکہ یوم جمعہ کے علاوہ یوم عرفہ کوئی کا ظہار کرنا جائز واضح فرمایا کہ واقعی جس دن اللہ کی طرف سے کوئی خاص فعت عطا ہو خاص اس دن بطور یادگارعیدمنا نا چسکر فقت اور خوثی کا اظہار کرنا جائز اور درست ہے علاوہ از یں جلیل القدر محدث ملاعلی قاری علیہ الرحمۃ الباری نے اس موقع پر یہ بھی نقل فرمایا کہ ہرخوثی کے دن کے لئے لفظ عید استعمال ہوتا ہے، الغرض جب جمعہ کا عید ہونا ، یوم نزول آیت کا عید ہونا ہر انعام وعطا کے دن کا عید ہونا اور ہرخوثی کے اس و سے مخلوق سے فضل ہیں ۔ چگر کے موجوب کی وہ سے موجوب کی وہ سے فوق سے فضل ہیں ۔ چگر د

آ تکھوالے تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے دیدہء کور کوکیا آئے نظر کیادیکھے

### قرآن کی تانید :

عینی این مریم نے عرض کی: اے اللہ! اے رب ہمارے ہم پرآسان سے ایک خوان اتار۔ کدوہ دن ہمارے لئے عید ہوجائے الگوں اور پچھلوں کی۔ (یارہ 7 آیت 114 سورہ المائدہ)

سبحان الله !! جب ما كده اورمن وسلوى جيسى نعت كادن عيد كادن قرار پايا \_ توسب سے بردى نعت يوم عيدميلا دالنبى سلى الله عليه وسلم كے عيد مون غير كيا شك رہا ؟

### محدثین کا بیان :

امام احمر بن مجرقسطلانی علامه محمد بن عبدالباتی زرقانی اور شخص علامه عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ نے بید عائیہ بیان نقل فرمایا:

فوحم الله امراء اتحد لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادہ ۔ الله الشخص پررحم فرمائے، جواب بیارے نبی سلی الله علیہ وسلم کے ماہ میلا دکی راتوں کوعیدوں کی طرح منائے۔ (زرقانی شرح المواہب جلداول صفحہ 139 ۔ ماہیت من النہ صفحہ 60) دیکھتے ایسے جلیل القدر محدثین نے نہ صرف ایک دن بلکہ ماہ میلا والنبی صلی الله علیہ وسلم کی سب راتوں کوعید قرار دیا ہے اورعید میلا والنبی صلی الله علیہ منانے والوں کے لئے دعائے رحمت بھی فرمائی ہے، جس دن کی برکت سے رکھ الاول کی راتیں بھی عیدی قرار پائیں۔ 12 رکھ الاول کا وہ خاص دن کیونکر عید قرار دیا ہے اور اہل مکہ عیدین قرار پائیں۔ 12 رکھ بعد سب سے افضل ہے اور اہل مکہ عیدین سے بڑھ کروہاں محافل میلا دکا انعقاد کرتے تھے، حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ بعد سب سے افضل ہے اور اہل مکہ عیدین سے بڑھ کروہاں محافل میلا دکا انعقاد کرتے تھے، حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ نے بھی اس مبارک جگہ محفل میلا دیس صاضری اور مشاہدہ ء انوار کا ذکر قرمایا۔ (جواہر البحار جلد سوم صفحہ 1154 فیوش الحریث ضفحہ 20) سے مصدر بین کا اعلان :۔

امام ابن جحر کی علیہ الرحمة نے امام فخر الدین رازی (صاحب تفییر کبیر) نے نقل فرمایا کہ جس شخص نے میلا دشریف کا انعقاد کیا اگر چہ عدم سخواکش کے باعث صرف نمک یا گئر میں المیں بی کسی چیز سے زیادہ تیرک کا اہتمام نہ کر سکا۔ برکت بوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایساشخص نہ مختاج ہوگا نہ اس کا ہاتھ خالی رہے گا۔ (المنعمة المحبولی صفحہ 9) مفسر قرآن علامہ اساعیل حقی نے امام سیوطی امام بکی ،امام بن حجر عسقلانی ،امام ابن حجر ،امام سخاوی ،علامہ ابن جوزی رحمة اللہ علیہ جیسے اکا برعلائے امت سے میلا دشریف کی اہمیت نقل فرمائی اور لکھا ہے کہ میلا دشریف کا انعقاد آپ کی تعظیم کے لئے ہے ،اور اہل اسلام ہر جگہ ہمیشہ میلا دشریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ (تفییر روح البیان جلد 9 صفحہ 56)۔

### 12 ربيع الاول پر اجماع امت : ـ

ا مام قسطلانی ،علامہ ذرقانی ،علامہ محد بن عابدین شاکی کے بھتیجے علامہ احد بن عبدالغنی دشقی ،علامہ یوسف نہبانی اور شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الدعلیہم نے تصریح فرمائی کہ امام المغازی محمہ بن اسحاق وغیرہ علاء کی شختیت ہے کہ یوم میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکھے الاول ہے۔علامہ ابن کثیر نے کہا یہی جمہور سے مشہور ہے اور علامہ ابن جوزی اور علامہ ابن جزار نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔اس لئے كرسك وظف كاتمام شرول مين 12 رئيج الاول كيمل پراتفاق ب\_بالخصوص الل مكه اى موقع پرجائے ولادت باسعادت پرجمع موتے اوراس كى زيارت كرتے ہيں ملخصاً (زرقانى شرح مواہب جلد 1 صفحہ 132 - جواہر البحار جلد 3 صفحہ 1147 - ما شبت من السنة صفحہ 57 - مدارج النوت صفحہ 14)

### واقعهء ابولهب :\_

جلیل القدرآ مُد محدثین نے نقل کیا ہے کہ ابولہب نے اپنی لونڈی تو ہیہ ہے میلا دالنبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سن کرا ہے آزاد کردیا، جس کے صلہ میں بروز پیراس کے عذاب میں شخفیف ہوتی ہے اور انگل ہے پانی چوسنا میسرآتا ہے، جب کا فرکا بیال ہے قوعاشق صادق مومن کے لئے میلا دشریف کی کتنی برکات ہوں گی؟ (بخاری جلد 3 صفحہ 243، مع شرح زرقانی صفحہ 139 ما ثبت بالسنہ ضحہ 60)

### دوسروں کی زبان سے 🗀

(ہفت روزہ المحدیث) لاہور۔ 27 مارچ 1981ء کی اشاعت میں رقمطراز ہے۔: ملک میں حقیقی اسلامی تقریبات کی طرح یہ بھی (عیدمیلا والنبی صلی الله علیہ وسلم) ایک اسلامی تقریب ہی شارہوتی ہا وراس امر واقعہ ہے آپ بھی انکارنہیں کرسکتے کہ اب ہر برس ہی 12 رکھ الاول کو اس تقریب کے اجلال واحر اس میں سرکاری طور پر ملک بھر میں تعطیل عام ہوتی ہے اور آپ اگر سرکاری ملازم ہیں تو اپنی تمام تر اپنی منہ ہے اس کو ہزار بار بدعت کہنے کے باوجود آپ بھی ہے چھٹی مناتے ہیں اور آئندہ بھی ہے جب تک یہاں چلتی ہے آپ اپنی تمام تر (المحدیثیت) کے باوجود ہے چھٹی مناتے رہیں گے۔۔۔۔ خواہ کوئی ہزار منہ بنائے وس ہزار بار ناراض ہوکر گڑے جب تک خدا تعالی کو منظور ہوا یہاں اس تقریب کی کار فرمائی ایک امر واقعہ ہی ہے۔

### جلوس :\_

حکومت اگراپنے زیرا ہتمام تقریب کوسادہ رکھے اور دوسروں کو بھی اس بات کی پر ڈور تلقین کرے تو اس کا اثریقیناً خاطر خواہ ہوگا۔ انشاء اللہ۔ اس تقریب کے خمن میں جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں اگر ان کو حکومت کے اہتمام سے خاص کر دیا جائے تو بیکام ہرگز مشکل نہیں ہے، ہر جگہ کے حکام باسانی اس کام کوسرانجام دے سکتے ہیں، اگر ہر شہر میں صرف ایک ہی جلوس نکلے اور اسے ہر ہر جگہ کے سرکاری حکام کنٹرول کریں تو کوئی وجہنیں کہ مفاسدا چھل سکیں اور مصائب رونما ہوں۔ (الجعدیث۔ 27.3.81. 27.3.81)

### تنظيم اهلمديث .

جماعت المحدیث کے بالعموم اور حافظ عبد القادر روپڑی کے بالحضوص ترجمان ہفت روزہ (تنظیم المحدیث) لاہور نے 17 مئی 1963ء کی اشاعت میں لکھا ہے کہ مومن کی پانچ عیدیں ہیں، جس دن گناہ سے محفوظ رہے، جس دن خاتمہ بالخیر ہو، جس دن بل سے سلامتی کے ساتھ گزرے، جس دن جنت میں داخل ہواور جب پر دردگار کے دیدار سے بہرہ یاب ہو تنظیم المحدیث کا بیربیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (درۃ الناصحین صفحہ 263) مقام انصاف ہے کہ جب مومن کی اکھٹی پانچ عیدیں تحمیل دین کے خلاف نہیں تو جن کے صدقہ ووسیلہ سے ایمان قرآن اورخو درجمان ملاء ان کے یوم میلا دکوعید کہد دینے سے دین میں کونسار خنہ پڑجائے گا؟ جبکہ عید میلا دالنبی سلی اللہ علیہ وسلم نہ عید الفطر اور عید الاضلی کے مقابلے کے لئے ہے اور ندان کی شرعی حیثیت ختم کرنامقصود ہے، المحدیث مزید کھا ہے کہ (اگر عید کے نام پر بی آپ کا یوم ولا دت منانا ہے تو رحمۃ اللعالمین سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف دیکھیں کہ آپ نے بیدون کیسے منایا تھا ؟ سنتے !

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيدن منايا پراتنى ترميم كے ساتھ كەاسے تنهاعيد ميلا دنہيں رہنے ديا بلكة عيد ميلا داور عيد بعث كهدكر منايا اور منايا بھى روز ەركھ كراور سال بيسال نہيں بلكه ہر ہفته منايا۔ (ہفت روز والمحديث لا مور 27 مارچ 1981ء)

سجان الله ! المحدیث نے تو حدکر دی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلا دمنانے ہی کی تصریح نہیں کی بلکہ ایک اور عید یعنی عید بعث منانے کا بھی اضافہ کر دیا اور وہ بھی ہفتہ وار۔

ما ہنامہ دارلعلوم دیوبندنومبر 1957ء کی اشاعت میں ایک نعت شریف شائع ہوئی ہے کہ ؟

یہ آمد ، آمد اس محبوب کی ھے
کہ نور جاں ھے جس کا نام نامی
خوشی ھے عید میلاد النبی ﷺکی
یہ اھل شہق کی خوشی انتظامی
کھٹے ھیں باادیے صف بستہ قدسی

حضور ﷺ سرور ذات گرامی

الحمدالله! اس تمام تفصیل اور لا جواب و نا قابل تر دید تحقیقی والزای حوالہ جات سے عید میلا والنبی صلی الله علیه وسلم منانے اس نعت کا چر چا

کرنے شکر گزاری وخوشی کرنے محافل میلا دے انعقاد وجلوس نکالنے کی روز روشن کی طرح تحقیق و تا سکیہ وگئی اور وہ بھی وہاں وہاں سے جہاں
سے پہلے شرک و بدعت کی آ وازیں سنائی دیتی تحصین، ماشاء الله عید میلا والنبی صلی الله علیہ وسلم نے آپی عظمت وقوت عشق سے اپنی حقانیت کا
لوہا منوالیا، مگر ضروری ہے کہ میلا وشریف کے سب پروگرام بھی شریعت کے مطابق ہوں اور منانے والے بھی شریعت وسنت کی پابندی
کریں کیونکہ عشق رسالت کے ساتھ اتباع سنت بھی ضروری ہے۔

### مسئله بدعت : ـ

ندکورہ تمام تفصیل و تحقیق کے بعداب تو کسی بدعت ودت کا خطرہ نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ بدعت ونا جائز تو وہ کام ہوتا ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو گرعید میلا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل و بنیا داور مرجع و ما خذ قرآن وحدیث ، صحابہ کرام ، جمہورا ہل علم ، محدثین ، مفسرین بلکہ اجماع امت اور خود منکرین میلا د کے اقوال سے ثابت کر بچکے ہیں ، لہذا اب تواس کو بدعت تصور کرنا بھی بدعت و نا جائز اور محرومی و بے نصیبی کا باعث ہے۔

# میں مولا کے میلاد کی دھوم ھے :: ھے وہ بد بخت جو آج محروم ھے

### استفسار:

اگراب بھی کوئی میلادشریف کا قائل نہ ہو، تو پھراہے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سیرت کانفرنس، سیرت کے اجلاس، سالانہ بلیغی اجتماعات، المحدیث کانفرنسیں اور مدارس کے سالانہ پروگرام وغیر ہمنعقد کرے۔ورنہ وہ وجفرق بیان کرے کہ عیدمیلا دالنبی سلی اللہ وسلم کیوں بدعت ہے اور باقی فدکورہ امورکس دلیل سے تو حیدوسنت کے مطابق ہیں اور ہمارے دلائل اور جلیل القدر محدثین واکا بر کے حوالہ جات کا کیا جواب ہے؟

تم جوبھی کروبدعت وایجاد رواہے :: اورہم جو کریں محفل میلاد براہے منکرین میلاد کا کردار :۔

جو بچہ ھو پیدا تو خوشیاں منائیں مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں

مبارککی هر سو آئیں صمائیں

مگر

محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا جب یوم میلاد آئے

تو بدعت کے فتھے انھیں یاد آئے

صد ساله جشن ديوبند كا بيان

### صدائے باز گشت :۔

شاعر مشرق مفكر پا كستان علامه دُا كمر محمدا قبال نے اپنے شہرہ ء آفاق كلام واشعار ميں 🥯

### زديوبند حسين احبدايس چه بوالعهي است

فرماکرد یوبندوصدرد یوبندگی مشرک دوئ و کانگری نوازی اور متحده تو میت ہے ہمنو کی کوبہت عرصہ پہلے جس بو العجبی سے تعبیر فرمایا تھا، بمصد اق تاریخ اپنے آپ کود ہراتی ہے۔ سے تعبیر فرمایا تھا، اس بو العجبی کی صدائے بازگشت اس وقت بھی نی گئی، جب صد سالہ جشن دیوبند میں مسزاندرا گاندھی وزیراعظم بھارت کوشع محفل دیکھ کرخود دیوبندی کمتب فکر کے نامور عالم ولیڈرمولوی احتشام الحق تھانوی (کراچی) کوبھی بیر کہنا پڑا کہ

# به ویوبندمسز گاندهی ایس چه بوالعصی است

### تفصيل \_

اس اجمال کی بیہ ہے: کہ شان رسالت وجشن میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے مرکز اور کا تگری کی حمایت ومسلم لیگ و پاکستان کی مخالفت کے گڑھ دارالعلوم دیو بند کا ۳۲،۲۲،۱۲۲ مارچ ۱۹۸۰ء کوصد سالہ جشن منایا گیاا وراس موقع پراند داگا ندھی کی کا تگریس ی صوحت نے جشن دیو بند کا کامیاب بنانے کے لئے ریڈیو۔ ٹی وی۔ اخبارات۔ ریلوے وغیرہ تمام متعلقہ ذرائع سے ہر کمکن تعاون کیا۔

بھارتی محکمہ ڈاک و تار نے اس موقع پر ۳۰ پینے کا ایک یا دگاری کلٹ جاری کیا: جس پر مدرسد دیو بند کی تصویر شائع کی گئی۔ بہی نہیں بلکہ
اندرادیو بندی نے بنفس نفیس جشن دیو بندگی تقریبات کا افتتاح کیا۔ اپنے دیداروآ واز ونسوانی اداؤں سے دیو بندی ماحول کو محور کیا: اور
دیو بند کے آشیج پر تالیوں کی گونج بیں اپنے خطاب سے جشن دیو بندگو مستقیض فر مایا: بانی ء دیو بند کے نواسے اور مدرسہ دیو بند کے بزرگ جہتم
قاری محمد طیب صاحب نے اندرادیوی کو بحزت مآب وزیراعظم ہندوستان ، کہہ کرخیر مقدم کیا اور اسے بڑی بڑی ہستیوں بیں شار کیا: اور
اندرادیوی نے اپنے خطاب بیں بالخصوص کہا کہ ، ہماری آزادی اور قومی تحریکات سے دارالعلوم دیو بندگی وابستگی اٹوٹ رہی ہے: علاوہ
اندرادیوی نے اپنے خطاب بیں بالخصوص کہا کہ ،ہماری آزادی اور قومی تحریک سے دارالعلوم دیو بندگی وابستگی اٹوٹ رہی کیا گیا: بھارت
ازیں جشن دیو بند کے اسلیج سے پٹٹ تنہروکی رہنمائی و متحدہ قومیت کے سلسلہ بیں بھی دیو بند کے کردار کو اچتمام سے بیان کیا گیا: بھارت
کے پہلے صدر درا جند پر شاد کے حوالہ سے دیو بند کو آزادی (ہند) کا ایک مضبوط ستوں قرار دیا گیا۔ (ماہنامہ ،رضائے مصطفے گو جرانوالہ
جمادی الاخری \*\* ۴۰ اے مطابق ایر بل \* ۱۹۵۹ء۔)

# یادگار اخباری دستاویز:۔

نئ دیلی ۳۱ ۔ مارچ (ریڈیورپورٹ) اے آئی آر) وارالعلوم دیو بندکی صدسال تقریبات شروع ہو گئیں بھارت کی وزیراعظم مسزاندرا گاندھی نے تقریبات کا افتتاح کیا۔ (روزنامہ شرق نوائے وقت کا بور۲۳،۲۲ مارچ ۱۹۸۰ء)

### تقریر:۔

مسزاندرا گاندھی نے کہادارالعلوم دیوبندنے ہندوستان میں مختلف نداہب کے ماننے والوں کے درمیان روداری پیدا کرنے میں اہم کردارادا کیااس نے دیگراداروں کے ساتھ مل جل کرآزادی کی جدوجہد کؤ کے بڑھایا ۔ انھوں نے دارالعلوم کاموازندا پی پارٹی کانگریس سے کیا (روزنامہ جنگ راولپنڈی ۲۳ مارچ)

### تصوير: ـ

روز نامہ جنگ کراچی ۱۳ پریل کی ایک تصویر میں مولو یوں کے جھر مٹ میں ایک نظے مند نظے سر برہند باز و عورت کوتقر برکرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور تصویر کے بیچے کھھا ہے۔ ہسزا ندرا گا ندھی وار العلوم ویو بند کی صدسالہ تقریبات کے موقع پرتقر برکر ہی ہیں۔ ،:
روز نامہ بنوائے وقت بلا ہور۔ ۹۔ اپریل کی تصویر میں ایک مولوی کواندرا گا ندھی کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور تصویر کے بیچے کھھا ہے۔ ہمولانا
راحت گل مسزا ندرا گا ندھی سے ملاقات کرنے کے بعدوا پس آرہے ہیں۔ ،

# **دیگر شرکا**ء :۔

جشن دیوبند میں مسزاندرا گاندھی کےعلاوہ مسٹرراج نرائن ، جگ جیون رام ،مسٹر بھوگنانے بھی شرکت کی۔ (جنگ کراچی ۱۱۔اپریل)

# سنجے گاندھی کی دعوت :۔

اندرا گاندھی کے بیٹے بنچے گاندھی نے کھانے کا وسیع انتظام کررکھا تھا۔ بنچے گاندھی نے تقریبا پچپاس ہزارافرادکو تین دن کھانا دیا۔ جو پلاسٹک کے لفافوں میں بند ہوتا تھا۔ بھارتی حکومت کے علاوہ وہاں کے غیرمسلم باشندوں ہندوؤں اور سکھوں نے بھی دارالعلوم کے ساتھ تعاون کیا۔ (روزنامہ امروز لا ہور ۹۔ ایریل)

# ھندوئوں کا شوق میزبانی :۔

کٹی مندوبین ( دیوبندی علماء ) کو ہندواصرار کر کےاپئے گھر لے گئے جہاں وہ چاردن ٹھپرے۔( روز نامہامروز لا ہور ۲۷۔ مار چ ۱۹۸۰ء )

# حکومتی دلچسپی : ـ

اندراگا ندھی اور بنجے گا ندھی وغیرہ کی ذاتی و کچیں کے علاوہ اندرا حکومت نے بھی جشن دیو بند کے سلسلہ میں خاصی دلچیں کا مظاہرہ کیا۔اور اس جشن کے خاص انتظام واہتمام کے لئے ملک وحکومت کی پوری مشیزی حرکت میں آگئی اور بڑے بڑے سرکار حکام نے بہت پہلے سے اس کو ہراعتبار سے کامیاب بامقصداور نتیجہ خیز بنانے کے لئے اپتے رام وسکون کو قربان کردیا۔اور شب وروزاسی میں لگے رہے ریلوے، ڈاک، پریس، ٹی وی، ریڈیواور پولیس کے حفاظتی عملہ نے منتظمین جشن کے ساتھ جس فراخد لی سے اشتراک و تعاون کیا ہے۔اس صدی میں کسی خربی جشن کے لئے اسکی مثال دوردور تک نظر نہیں آتی۔ (ماہنامہ فیض رسول براؤن بھارت۔مارچ ۱۹۸۰ء)

# ڈیڑھ کروڑ :۔

جشن دیوبند کے مندوبین نے واپسی پربتایا کہ جشن دیوبند کی تقریبات پر بھارتی حکومت نے ڈیڑھ کروڑ روپے خرچ کئے اور ساٹھ لاکھ روپے دارالعلوم نے اس مقصد کے لئے اکٹھے کئے۔ (روز نامدامروز لا ہور ۲۷ مارچ ۱۹۸۰ء)

### - ASY . W.

مرکزی حکومت نے قصبہ دیو بندک نوک پلک درست کرنے کے لئے ، ۱۳۳ کا کھر و پیدگی گرانٹ الگ مہیا کی۔روٹری کلب نے ہپتال کی صورت میں اپنی خدمات پیش کیں۔جس میں دن رات ڈاکٹروں کا انتظام تھا۔ (روز نامہ جنگ راولپنڈی۲۔ اپریل ۱۹۸۰ء)

### کسٹم :\_

ہنگا می طور پرجلسہ کے گردمتعددنگ سڑکول کی تغییر کی گئی اور بجلی کی ہائی پاورلائن مہیا کی گئی بھارتی تسلم اورامیگریشن حکام کارویہ بہت اچھا تھا۔ انھول نے مندوبین کوکسی قتم کی تکلیف نہیں آنے دی۔ (روز نامہا مروز لا ہور ۹ اپریل ۱۹۸۰ء)

### اخراجات جشن :ـ

تقریباجشن کے انتظامات وغیرہ پر۵ کا کھسے زائدرقم خرج کی گئی،: پنڈال پرچارلا کھسے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوئی۔ کیمپوں پر ساڑھے چارلا کھسے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوئی۔: بکل کے انتظام پر۳لا کھسے بھی زیادہ روپینے خرچ ہوا۔ (روز نامہ جنگ راولپنڈی ۲۔ اپریل مروز لا ہورہ۔ اپریل ۱۹۸۰ء)

# اندرا سے استمداد :

مفتی محمود نے اسٹیج پرمسزاندراگاندھی سے ملاقات کی اور ان سے دیلی جانے اور ویزے جاری کرنے کے لئے کہا۔اس پراندراگاندھی نے ہدایت جاری کی کداسے ویزے جاری کر دیئے جائیں۔ چنانچہ بھارتی حکومت نے دیو بند میں ویزا آفس کھول دیا۔ (روزنامہ نوائے وقت لا ہور ۲۷ مارچ • ۱۹۸۶ء)

# دیوبند کے تبرکات:

زائرین دیوبندوجشن دیوبند میں شرکت کے علاوہ واپسی پروہاں سے بیشار تخفے تحا نف بھی ہمراہ لائے ہیں ان میں کھیلوں کا سامان ہا کیاں طور کرکٹ گیندوں کے علاوہ سیب، گئے، ناریل، کیلا، انٹاس، کپڑے، جوتے، چوڑیاں، چھتریاں اور دوسراسینکڑوں قتم کا سامان شامل ہے۔حدتو بیہ ہے کہ چندایک زائرین اپنے ہمراہ لکڑی کی بڑی بڑی پارٹیشنین بھی لا ہور لائے ہیں۔ (روز نامہ شرق نوائے وقت ۲۹ مارچ ۱۹۸۰ء)

# تاثرات المحادث

# احتشام الحق تهانوى:

کراچی۲۲۔ مارچ مولونا احتشام الحق تھانوی نے کہا ہے کہ دارالعلوم دیو بندکا صدسالہ اجلاس جو نہ ہی پیشوا اور علاء ومشائخ کا خالص نڈنی اور عالمی اجتماع ہے اس کا افتتاح ایک (غیرمسلم اور غیرمحرم خاتون) کے ہاتھ سے کرا کر نہصرف مسلمانوں کی نہ ہی رویا ات کے خلاف ہے بلکہ ان برگزیدہ نڈنی شخصیتوں کے تقدس کے منافی بھی ہے جواپنے اپنے علقے اور علاقوں سے اسلام کی اتھار ٹی اور ترجمان ہونے کی حقیقت سے اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ ایشیا کی دینی درسگاہ کے اس خالص نہ ہی صدسالہ اجلاس کو ملکی سیاست کے لئے استعمال کر نا ارباب دارالعلوم کی جانب سے مقدس نہ ہی شخصیتوں کا بدترین استحصال اور اسلاف کے نام پر بدترین قتم کی استخوان فروشی ہے ہم ارباب دارالعلوم کی جانب سے مقدس نہ ہی خصیتوں کا بدترین استحصال اور اسلاف کے نام پر بدترین قتم کی استخوان فروشی ہے ہم ارباب دارالعلوم کے اس غیر شرعی اقد ام پر اپنے دلی رنج وافسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس شرمنا کے ترک کی ذمہ داری دارالعلوم دیو بند کے مہتم دارالعلوم کے صدرالعلوم کی صدرالدوش تاریخ کے چرے پر کائک کا ٹیک لگا دیا ہے۔ (روز نامہ امن کراچی ۲۲۳۔ مارچ ۱۹۸۰ء)

### وقار انبالوي :

مولا نااخشام الحق صاحب كابدكهنا: (بدد يوبندمسز اندرااي چه بوالعجي است)

ک وضاحت ہی کیا ہوسکتی ہے۔ بیتواب تاریخ دیوبند کا ایک ایسا موڑ بن گیا ہے کہ مکورخ اسے کسی طرح نظرانداز کر بی نہیں سکتا۔ اس کے دامن سے بیدداغ شاید بی مٹ سکے۔ وقتی مصلحتوں نے علمی غیرت اور حمیت فقر کو گہنا دیا تھا۔ اس فقیر کو یا دہے کہ متحدہ و قومیت کی تاریک میں ایک مرتبہ بعض علاء سوامی سرد ہانند کو جامع مسجد دیلی کے منبر پر بٹھانے کا ارتکاب بھی کر بچکے ہیں لیکن دو برس بعداسی سرد ہانند نے مسلمانوں کو شدھی کرنے یا بھارت سے نکالنے کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ (سررا ہے نوائے وقت ۹۲۔ مارچ ۱۹۸۰ء)

# جشن دیوبند پر قهرخداوندی :

دار تعلوم دیوبند کے اجلاس صدسالہ کے بعد ہے (جس میں پھے باتیں الی بھی ہوئیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظرعنایت ہے محروم کرنے والی تھیں) ایک خانہ جنگی شروع ہوئی جو برابر جاری ہے اوراس عاجز کے نزدیک وہ خداوندی قبر وعذاب ہے۔ راقم سبطور ساٹھ سال سے اخبار اور رسائل کا مطالعہ کرتا رہا ہے ان جی وہ رسالے اور اخبارات بھی ہوتے ہیں جن میں سیاسی یا فہ بھی مخالفین کے خلاف لکھا جاتا تھا اور خوب خبر لی جاتی تھی۔۔۔۔لیکن مجھے یا وہیں گران میں ہے کسی کے اختلافی مضامین میں شرافت کو اتنا پامال اور رزالت و سفالت کا ایہ استعال کیا گیا ہوجیسا کہ ہمارے وار العلوم دیو بند ہے نہیت رکھنے والے ان مجاہدین قلم نے کیا ہے۔ پھر ہماری انتہائی برقسمتی کہ ان میں وہ حضرات بھی ہیں جو دار العلوم کے سندیا فتہ فضلاء بتلائے جاتے ہیں۔ (ما ہنا مدالفرقان کھنوء فروری ۱۹۸۱ء الاعتصام لا ہور کے۔۔ارچ)

# سياره ڈائجسٹ :

اناری اسٹیشن پر تکشین خریدی گئیں تو پید چلا کہ حکومت بھارت نے (جشن دیو بند کے) شرکاء کو بکھر فہ کرا رہیں دوطر فہ سفر کی رعایت دی

ہے۔ بعض لوگ کفار کی طرف سے اس رعایت یا مد دکومستر دکر نے پر اصرار کرر ہے تھے۔ گر جب انہیں بتایا گیا کہ اس کا فرحکومت نے جشن
دیو بند کی تقریبات کے انتظامات پر ایک کروڑ سے زائدر قم لگائی ہا اور گیسٹ ہاؤس بھی بنوادیا ہے۔ تو بیاصحاب ندامت سے بغلیں جھا تکنے
گے۔ دیو بند میں اندراگاندھی، جگ جیون رام، چرن سنگھ، جیسی معروف شخصیتیں گی ہوئی تھیں۔ اور دیو بند تقریبات پر حکومت نے ایک
کروڑ ۲۰ الکھرو پے صرف کئے اور ہر طرح کی سہوتیں بہم پہنچا ئیں۔ دیو بند کی افتتاحی تقریب میں جب اندراگاندھی نے اپنی تقریب میں
مسلمانوں کو ہندوستانی قومیت کے تصور ہم آ ہنگ کر کے مسلم قومیت کے تصور کی بخو کئی کی تو وہاں موجود چوٹی کے علاء کو السام کے اس عظیم
اور بنیادی فلفہ کی تشرح کا ورشیج کی جراءت نہ ہوئی ۔ جکیم الامت (اقبال) نے کا گھریس کے علاء کی اس وجی کی خیفیت کو بھانپ کر فرمایا تھا:

# ز دیوبندهسین احمدایس چه بوانجی است

تلاوت وترانہ کے بعد اللج پر کھے غیر معمولی حرکات کا احساس ہوا۔ اس لئے کہ شریحتی اندراگا ندھی افتتان اجلاس ہیں آرہی ہیں۔ اسٹی پر موجودہ تمام عرب وفوددورو یہ ہوکر کھڑے ہوگے۔ اندراگا ندھی ان سب کے خوش آ مدید کا مسکرا ہے ہے جواب دیتے ہوئے آئیں۔ انہیں مہمان خصوصی کی کری پر جوصا حب صدراور قاری مجھ طیب کی کرسیوں کے درمیان تھی بٹھایا گیا (جبکہ دیگر بڑے بڑے علماء بغیر کری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ شریحتی کود کیھنے کے لئے زبر دست بلچل مجی تمام حاضرین اور خصوصا پاکستانی شرکاء شریحتی کود کیھنے کے لئے بتا باب تھے۔ شریحتی ایک مرصع اور سنہری کری پر لاکھوں لوگوں کے سامنے جلوہ گرتھیں۔ شریحتی نے سنہری رنگ کی ساڑھی پہنی ہوئی تھی اور ان مار کے وزیراد قاف عبداللہ سعود نے کہا تھی سابھ میں بلکے رنگ کا ایک بڑا ساپرس تھا۔ قاری مجھود ساحب کے خطبہء استقبالیہ کے دوران مصر کے وزیراد قاف عبداللہ سعود نے شریحتی اندراگا ندھی سے ہاتھ ملایا۔ نیز شریحتی ارومندی مجھود صاحب تھوڑی دیراسٹیج پر کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہے۔ (بعض شرکاء دیو بند کا کہنا ہے کہا ندراگا ندھی بن بلائی آئی تھی ) اگر بید درست مان لیا جائے تو بھرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہا سے مہمان خصوصی کی کرتی پر کیوں بٹھا یا گیا تقریر کیوں کی ایری کی ایریس بھی کھراں ایک جھوٹ و چھیانے کے لئے انسان کوسواور جھوٹ ہولئے پڑتے ہیں۔ کاش! خدا و میری کو انسان کوسواور جھوٹ ہولئے پڑتے ہیں۔ کاش! خدا علماء کو چھوٹ ہولئے کی تو فیج ہولئے کی تو فیق ویکی تو فیج ہولئے کی تو فیق مطافر مائے۔ (آئین)

ایک پاکستانی ہفت روزہ میں مولانا عبدالقادر آزاد نے فلط اعدا (وشار بیان کئے ہیں۔ یہ بات انتہائی قابل افسوس ہے ان کے مطابق دس ہزار علاء کا وفد پاکستان سے گیا تھا۔ حالانکہ علاء وطلبہ ملا کر صرف ساڑھے آٹھ سوافراد ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے دیو بند گئے تھے۔ اجتماع کی تعداد مولانا نے کم از کم ایک کروڑ بنائی ہے۔ حالانکہ خود نتظمین جلسہ کے بقول پنڈال تین لاکھ آدمیوں کی گنجائش کے لئے بنایا گیا تھا۔ کاش! ہم لوگ حقیقت پند بن جا کیں۔ اعداد وشار کو بڑھا بڑھا کر بیان کرنا انتہائی افسوس ناک ہے۔ عرب وفود کیلئے طعام وقیام کا الیشان انتظام تھا۔ ڈائینگ ہال اور اس طعام کا شمید دیل کے انٹر کا نٹین کی کا تھا۔ عربوں کے لئے اس خصوصی انتظام نے مساوات اسلامی سادگی اور علاء ربانی کے نقدس کے نصور کی دھی جمال اور اسلامی سادگی اور علاء ربانی کے نقدس کے نصور کی دھی اس اڑا دیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کل انتظام کا ۵ کے فیصد طو جھ عرب وفود کی دیکھ بھال اور اہتمام کی وجہ سے تھا۔ (ماہنامہ سیارہ ڈائجسٹ لا ہور جون ۹۸ آئکھوں دیکھا حال)

# سیده اندرا گاندهی :

روز نامه اخبار الاعالم الاسلامی سعودی عرب نے لکھا کہ سعودی حکومت نے دار العلوم دیو بند کو دس لا کھروپے وظیفہ دیا۔ جبکہ سیدہ اندرا گاندھی نے جشن دیو بند کے افتتاحی اجلاس میں خطاب کیا۔ (۱۳۰ جمادی الاولی ۱۴۰۰ ھ)

# غلام خان درمدح مشرک :

روز نامہ جنگ راولپنڈی۔ کیم اپریل ۱۹۸۰ء کی اشاعت میں ایک باتصویر اخباری کانفرنس میں مولوی غلام خال کا بیان شاکع ہوا کہ جشن دیو بندکو کا میاب بنانے کے لئے بھارت کی حکومت نے بڑا تعاون کیا ہے۔سوا کروڑ روپے خرچ کر کے اندراحکومت نے اس مقصد کے لئے سڑکیں بنوائیں، نیااشیشن بنوایا ہم سے نصف کرایہ لیا اور دیو ہند کی تصویر والی ٹکٹ جاری کی۔ وزیراعظم اندرا گاندھی نے بھارت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے وہاں باہر سے کوئی چیز نہیں منگواتے اس کے مقابلے میں پاکستان اب بھی گندم تک باہر سے منگوا رہا ہے۔ پاکستان میں باہمی اختلا فات اورنوکر شاہی نے ملک کوتر تی کی بجائے نقصان کی طرف گا مزن کررکھا ہے۔ (روز نامہ جنگ راولپنڈی)

### یاد رہے :۔

کہ مولوی غلام خال کا بیآ خری اخباری بیان تھا۔ جس میں اس موحد نے عید میلا دالنبی سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
دیو بند کو بدعت قرار دینے اور دیگر تکلفات وفضول خرچی بالخصوص ایک دیمن السام و پاکستان بے پردہ وغیر محرم کا فرہ شرکہ کی شمولیت کی پر
زور فدمت کرنے کی بجائے الٹاجشن دیو بندگی کا میا بی واندراگا ندھی کی کا میا بی واحسانات کے ذکر و بیان کے لئے با قاعدہ پریس کا نفرنس کا
اہتمام کیا گیا۔ اور اندرا حکومت کی توصیف اور اس کے بالمقابل پاکستان کی تنقیص کی گئی اور ساری عمر غیر اللہ کی المداواستمد ادکا الکار کرنے
والوں نے اندرا حکومت کے بڑے تعاون کو بڑے اہتمام سے بیان کیا۔ اور ساری عمر یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکار نے والے حج
العقیدہ سنی مسلمانوں کو خواہ مخواہ مشرک و بڑی قرار دے کرمخالف کرنے والے آخر عمر میں کا فرہ مشرکہ کی مدح کرنے گے۔ جس پر قدرت
خداوندی کے تحت آخری انجام بھی عجیب وغریب اور عبر تناک ہوا۔

# چنانچه

محمہ عارف رضوی ملتانی خطیب فیصل آباد کے ایک مطبوع اشتہار میں دوئی سے مختارا حمد صاحب کا ایک خط بدیں الفاظ شائع ہوا ہے۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر لکھتا ہوں کہ ( دوئی میں ) میں نے خود پہلے ان کی تقریر بنی جو انہوں نے یہاں کی ۔ تقریبا دو گھنے تک آپ تقریر کرتے رہے۔ ہزاروں لوگ تقریر سننے آئے ہوئے تھے۔ مولا ناغلام اللہ خان صاحب نے خوب خوب سرکار مدیدہ سلی اللہ علیہ و اسلم کی گئے میں خود بھی ان کا مداح تھا۔ پھر تقریر کرتے ہوئے انہیں دل پر درد پڑا۔ اور انہیں ہپتال لایا گیا۔ وہ پلگ سے اچھل کر حیت تک جاتے اور پھر زمین پر آپڑتے۔ ڈاکٹر سب کم ہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں جھپ کر دیکھتا رہا اور کا نیتا رہا۔ ای کشکش میں تقریبا ایک گئاش میں تقریبا کی گئے میں خود بھی اور پھر خاموثی ہوگی۔ کو گئی اندر جانے کو تیار نہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ جب کافی آ دی جمع ہوئے ، اکٹھا ندر گئے اور دیکھا کہ ان کا رنگ سیاہ پڑچکا ہے ذبان منہ سے باہر نکل کر لئک رہی گئی اور آئک میں باہر اہل آئی تھیں۔ مجبورا اس طرح پیٹی میں بند کر کے پاکستان کی ان گئی۔ میں تین چار دن بھار ہا اور اٹھ اٹھ کہ کر بھاگتا تھا۔ پھر تو بیا ستغفار پڑھی اور پھے میں ٹھیک بھوا۔ بیتھی ان کی تقریر اور انجام۔خدا کی لاٹھی ہے آ واز تھی کام کر گئی۔ ( مختارا حمد استمبر ۱۹۸۰ء ووئی )

### نوائے وقت کی تائید:

روز نامہنوائے وقت کے خصوصی نمائندہ کی رپورٹ ہے بھی مختار احمر صاحب کے ندکورہ مکتوب کی تائید ہوتی ہے۔ جس میں کہا گیاہے کہ جگہ جگہ لوگوں نے مولانا (غلام خان) کی میت کا آخری دیدار کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کا میابی نہ ہوئی۔۔۔۔۔۔حتیٰ کہ جب مولانا کی میت لحد میں اتاری جانے گئی۔ توطبی وجوہ کی بناء پراس وقت بھی خواہش مندسوگواروں کومولانا کی میت کا آخری دیدارنہیں کریا گیا۔ (روزنامہ نوائے وقت لاہور۔ راولپنڈی ۲۹مئی ۱۹۸۰ء) ظاہر ہے کہ بقول مختاراحمد دال میں پچھکالا ہے ضرورتھا۔ ورنہ کیا وجہتھی کہ بزعم خویش ساری عمرقر آن پاک کی تبلیغ کرنے والے اور شیخ القرآن کہلانے والے کا چیرہ بھی نہ دکھایا گیا۔ جب کہ بیرونی مما لک سے لائی جانے والی عام لوگوں کی میت کا بھی آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔

یہ ہے مسلمانوں کومشرک بنانے اوراصلنسلی مشرکوں کی تعظیم و مدح سرائی کاعبر تناک انجام اور جشن دیو بند منانے اور جشن میلا دالنبی صلی الله علیہ وسلم پرفتوے لگانے کی قدرتی گرفت وسزا۔

والعياذ بالله

### قادری محمد طیب :

مہتم دارالعلوم دیوبند بھی دیوبندسے بید ظلی کے باعث ای کھکش میں دنیا سے چل بے جوجش دیوبند کی نحوست وشامت کے باعث خانہ جنگی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ حتیٰ کہ آخری وقت ان کا جنازہ بھی دارالعلوم میں سے نہ گزرنے دیا گیا۔ (روزنامہ جنگ ۲۱۔اگست ۱۹۸۳ء)

اگردرخاندکس است

# اندراگاندهی کا مرثیه :

### دیوبند بریلی کی راہ پر :۔

ماہ جمادی الاخر 1409 ہے میں اہلست کی دیکھادیکھی علائے دیو بندنے بھی دھوم دھام سے نہ صرف یوم صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ منایا بلکہ عین یوم وصال 22 جمادی الاخر کو مختلف مقامات پر جلوس نکالا اور سرکاری طور پر نہ صرف یوم صدیق اکبررضی اللہ عنہ بلکہ ایام خلفائے راشدین منانے اور یوم صدیق اکبررضی اللہ عنہ پر تعطیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ اخبار جنگ لا مور۔ کیم فروری۔ نوائے وقت 23 فروری مشرق لا مور 30 جنوری 1989ء ) نیز ایک دیو بندی انجمن سیالکوٹ کی طرف سے 22 رجب کو یوم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سرکاری طور پر منانے اور اس دن تعطیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ (نوائے وقت 13 فروری 1989ء)

### انجمن سياه مصطفى صلى الله عليه وسلم بنام سياه صحابه :ـ

رجیم یارخان اورصادق آبادیس بھی دیوبندی سپاہ صحابہ کے زیراجتمام یوم صدیق اکبرضی اللہ عنہ پر بڑے اجتمام سے جلوس نکالا گیا چنا نچہا نجمن سپاہ صطفیٰ رجیم یارخان نے دیوبندی علاء سے جواب طبی کی کہ بتاؤ عیدمیلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نا جائز کیوں؟ اور وصال صدیق اکبرضی اللہ عنہ کا جلوس جائز کیوں؟ اس پر انجمن سپاہ صحابہ کے دیوبندی علاء پر سنا ٹا چھا گیا۔ البتہ مولوی مجمد یوسف دیوبندی نے ذراجمت کی اور انجمن سپاہ صحابہ کے مولوی حق نواز جھنگوی وغیرہ پر بدیں الفاظ فتو کی عائد کیا کہ لوگوں نے ایک نے انداز سے صحابہ کرام کے دن منانے شروع کردیتے ہیں کو کہ صرفے بیعت اور شرعا نا پہندیدہ فعل ہے نہ بی شریعت مقدسہ میں اس قتم کے جلوسوں کی اجازت ہے اور نہ بی علاء دیوبندگا ان جلوسوں سے کوئی تعلق ہے ، اللہ تعالی ان (حق نواز دیوبندی وغیرہ) کو ہدایت دے کہ بدعات کے اختراع کی بجائے سنتوں کو زندہ کریں۔ (مولوی محمد یوسف دارالعلوم عثانیہ) چک نمبر پی 88 رضیم یارخان بتاری خ 24 جمادی الاخر

### بمصداق مدى لا كھ يہ بھارى ہے گوائى تيرى

موادی محمد یوسف دیوبندی کے فتو کی سے ثابت ہوگیا کہ دیوبندی و ہائی کھتب فکر کی الجمن سیاہ سے آباور بالحضوص اس المجمن کے لیڈرمولوی حق نواز جھنگوی اور ان کے رفقاء گمراہ و بدعتی ہیں جنہوں نے صرح بدعت وشرعا نالپندیدہ فعل اور بدعات کے اختراع کا ارتکاب کیا ہے،

بلکہ مولوی یوسف دیوبندی کے علاوہ باقی تمام علاء دیوبند مولوی سرفراز گلموری، عنایت اللہ بخاری اورضیاء القاسمی دیوبندی و غیرہ ہم

بھی مولوی حق نواز دیوبندی کے شریک جرم ہیں۔ جنہوں نے سیاہ صحابہ کے بدعات کے مظاہرہ پراپئی خاموثی سے کم از کم نیم رضا مندی کا شہوت دیا۔ ندکورہ تمام نا قابل تر دید حقائق وشوا ہداور حوالہ جات سے فرز ندان نجدود یوبند غیر مقلدین و دیوبندی علاء کا دور خامنا فقانہ کر دار واضح ہوگیا۔ کہ ان لوگوں کو محض شان رسالت و ولایت سے عداوت کے باعث میلا دشریف اور عرس و گیار ہویں شریف سے عنا دہوا ور خودسا ختہ جشن دیوبند و بدعات المجدیث سے انہیں کوئی تکلیف نہیں۔

نوٹ: یوم صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنه کی طرح کیے محرم ۱۳۱۲ اھ کو دیو بندی انجمن سیاہ صحابہ نے ملک بھر میں یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منایا اور جلوس بھی نکالا۔

# جشن غيرمقلدين بزعم خويش المحديث:

منکرین شان رسالت ق مخالفین جشن میلا دوجلوس مبارک کے فریق اول علاء دیو بند کے صدسالہ جشن دیو بند کی تفصیلات ملاحظہ فرمانے کے بعد فریق دوم غیر مقلدین کے جشن وجلوسوں اور دیگر بدعات کا بھی باحوالہ تاریخی بیان مطالعہ فرمائیں اوران لوگوں کی شان رسالت دشمنی کا انداز و لگائیں۔ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ نے جشن غیر مقلدین کے موقع پراسی وقت تازہ تازہ بعوان اسے کیا کہیئے تحریر کیا کہ:

غیر مقلدین المحدیث کے شرک و بدعت پر بینی اصولوں کے تحت روضہ ، نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ کا شدرحال بھی شرک ومعصیت ہے۔ عرس ومیلا دوگیار ہویں وغیرہ کیلئے وقت ودن کا تعین واہتمام بھی بدعت وناجائز ہے۔ اور جشن عید میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ آولہ وسلم کی عظیم الشان تقریب پرجلوں وجھنڈ یوں وغیرہ کا اہتمام بھی اسراف و بدعت اور بے ثبوت ہے۔ گر برعکس اس کے قائد المحدیث احسان اللی ظمیر کی قیادت میں جمعیت المحدیث نے ۱۸ اپریل ۱۹۸۷ء بروز جمعة المبارک کا تعین کر کے مور چی دروازہ لا ہور میں کثیر اخراجات کے ساتھ جلسہ ، عام کا انعقاد کیا۔ مختلف علاقوں اور شہروں سے جھنڈوں کے ساتھ جلوسوں کی صورت میں مو چی دروازہ لا ہور کے سفر وشدر حال کے لئے اخبارات واشتہارات میں مسلسل میں مو چی دروازہ لا ہور کے سفر وشدر حال کے لئے اخبارات واشتہارات میں مسلسل اعلان کیا گیا کہ:

### چلوچلو، لا مورچلو موچی دروازه لا مورچلو

گویا جومو چی درواز سے نہیں گیا وہ المحدیث نہیں رہااور ۱۸۔اپریل کوسب سے بڑی بدعت کا ارتکاب یوں کیا گیا کہ المحدیث مساجد میں نماز جمعہ کا ناغہ کر کے اور مساجد کو بے آباد کر کے موچی درواز ہمیں نماز جمعہ کا اہتمام کیا۔ (جنگ لا ہور۔۱۱۷ پریل ۱۹۸۷ء)

# بكوئى المحديث:

جوموچی دروازہ لاہور کی ندکورہ بدعات واسراف اوراس پرمستزادتالی وفوٹوبازی کا جواز وجوت قرآن وحدیث سے پیش کرے یا پھران سب بے جبوت وغلط امور کی انجام دہی کے بعدروضہ ، نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ، عرس ومیلا دگیارہویں کی تقاریب اورجلوس میلا دوجھنڈیوں وغیرہ کے خلاف اپنی فتو کی بازی واپس لینے کا اعلان کرے ، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ ان لوگوں کی طرف سے خودجشن منانا اورجشن میلا دوجلوس مبارک کے خلاف فتو کی بازی کرنامحض شان رسالت سے دشمنی پرجنی ہے۔ والعیا ذباللہ تعالیٰ۔

# جشن لا ہور:۔

کے علاوہ مقلدین نے مختلف مقامات پر جلسہ ، عام کے نام پر جشن منانے کے علاوہ گوجرا نوالہ میں ہمی ۱۹۸۹ء کو بالحضوص جلسہ ، عام کے جشن وجلوسوں کا بہت اہتمام کیا۔اور جلسہ ، ہندا میں فوٹو بازی پٹانے بازی و تالی بجانے کے علاوہ وڈیوفلمیں بھی تیار کی گئیں۔(روزنامہ نوائے وقت ۱۰۱۱۔مئی ۱۹۸۷ء)

# غيرمقلدين:\_

کے ظہیر گروپ کے مذکورہ اعمال نامہ کے بعدان کے میاں فضل حق ولکھوی گروپ کا عمال نامہ بھی ملاحظہ ہو۔

۸۔اگست ۱۹۸۱ء بروز جمعہ مرکزی جمعیت المحدیث پاکستان کے مولا نامعین الدین کھوی اور جمعیت کے ناظم اعلیٰ میاں فضل حق ایک روز دورہ پر گوجرانوالہ پنچے تو بل نہرا پر جناب پر مرکزی جمعیت المحدیث، مرکزی جمعیت شبان المحدیث اور جمعیت رفقائے اسلام کے بینکٹروں کارکنوں کے علماء کی قیادت بین ان کاشاندار استقبال کیا اور انہیں جلوس کی شکل بین جامع مجد مکرم ماڈل ٹاؤن لایا گیارات بین شیر انوالہ باغ کے قریب خاکسار تحریک کے ایک دستہ نے سالارا کبرغلام مرتضے اور عنایت اللہ کی سربراہی بین ان رہنماؤں کواکیس گولوں کی سلامی دی۔ شرکاء جلوس پاکستان کے قومی پر چم اور جمعیت المحدیث کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ بعد نماز جمعہ جمعیت شبان المجدیث نے مسجد مکرم سے شریعت بل کی حمایت بین ایک جلوس نکالا۔ پی جلوس سرکلرروڈ سے ہوتا ہوا جامعہ اشرفیہ بین تج کرجلسہ عام بیں شامل ہوگیا۔ (روز نامہ نوائے وقت جنگ مشرق لا ہور۔ ۹۔ ۱اگست ۱۹۸۱ء)

منکرین جشن میلا دوجلوس مبارک کا فدکورہ اعمال نامہ اور تاریخی دستاویز بمصداق: داشتہ آید سپیرا۔ اپنے پاس محفوظ و ذہن نظین رکھنے کے علاوہ ملاحظ فرمائیں۔ کہ ان لوگوں کے ہاں اپنے گئے اور اپنے مولویوں اور لیڈروں کے لئے ہر طرح شان وشوکت، جشن وجلوس، گولوں کی سلامی اور جھنڈے وغیرہ تکلفات ورسومات سب کچھٹا جائز وروا ہے۔ گرنجدی دیو بندی دھرم میں پابندی ہے۔ تو صرف جشن میلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن وجلوس مبارک پر ہے۔ کوئی مفتی انجدود یو بند جواپنی دوعملی و دوررنگی اور اس دوہرے معیاری کوئی دلیل کتاب وسنت سے پیش کرے۔ جس کا منافقانہ طور پر بڑا پر اپیگنڈہ کیا جاتا ہے۔ تف ہے ایسی نام نہاد مسلمانی تو حید پرسی پر۔

### ٽوٺ:\_

ہم نے اخباری بیانات ور پوئنگ سے اہلحدیث کے جشن وجلوسوں کے جوحوالے دیئے ہیں۔ انہیں اہلحدیثیوں کے ترجمان ہفت روزہ الاسلام لا ہورنے ۲۵۔ اپریل اور ۱۹۸۲ء میں اوروفت روزہ اہلحدیث لا ہورنے ۸۔ اور ۱۵۔ اگست کی اشاعت میں بھی نقل اور تسلیم کیا ہے۔

### عيد:\_

بلکہ الاسلام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ موچی دروازہ کے تاریخی جلسہ کی تیاریاں تقریبا تین ہفتوں سے جاری تھیں۔اورعید کے چاند کی طرح ہر تاریخ اس انظار میں گزر رہی تھی ۔۔۔۔۔۔بالآخر ۱۸۔اپریل کا آفتاب ایک نیا ولولہ اور ایک نئی روشنی لے کر طلوع ہوا۔(الاسلام ۲۵۔اپریل ۱۹۸۲ء ص:۴)

# منكرين ميلاد:

جلوس مبارک کی شان رسالت ہےعداوت اوراز لی شقاوت واندرونی خباشت کا بھی کوئی ٹھکا نہ ہے کہ ۱۸۔اپریل) کی انگریزی تاریخ) کو

جلسہ والمحدیث کے لئے تو الیم تیاریاں اور سرگرمیاں کہ دن رات ایک کر دیا جائے۔ اور عید کے چاند کی طرح انتظار کیا جائے۔ اور ۱۸۔ اپریل یوم جلسہ کے قالب کے طلوع کو نئے ولو لے اور نئی روشن سے تعبیر کیا جائے۔ لیکن یوم عید میلا دالنبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر ان ہزرگوں پر مرد نی چھا جائے۔ لفظ عید کے استعمال سے لے کر ہر چیز کو بدعت وشرک کی عینک سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اور ۱۲۔ رفتے الاول کا آفتاب نئے ولو لے اور نئی روشنی کی بجائے منکرین کی موت و تباہی کا پیغام لے کر طلوع ہو۔ افسوس ہے ایسی ہٹ دھرمی وکور چشمی پر۔ لاحول ولاقو قالا باللہ۔

### المحديث:

كايك اورتر جمان فت روزه الاعتصام لا مورنے ٢٣ منى ١٩٨٦ء كى اشاعت ميں لكھاہے كه:

زہے ماہ رمضان وایام اد کہ چول صبح عیداست ہرشام اد

### انصاف پيند:

حضرات غورکریں کہاس تر جمان اہلحدیث نے کس و مدیع المقلبی کے ساتھ ماہ رمضان کی ہرشام کوسیح عیدقر اردے کرعیدالفطر سے پہلے ہی ماہ رمضان میں پوری تمیں عیدیں زائد بناڈ الیس ہیں۔اور یہاں انہیں اپنا یہ کلیے یا ونہیں رہا کہ اسلام میں صرف دوعیدیں ہیں۔ لٰہذا کسی تغییری عید کی کوئی گنجائش نہیں۔جس کلیے کی آڑ میں عید میلا دالنبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف خبث باطنی کا اظہار کیا جاتا ہے گویا اگرضد وعناد ہے تو صرف حبیب خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عید سیلا دے جس کی طفیل اول الاعتصادم رمضان کی ہرشام بھی صبح عید

### عيدكاسال:

تھانہ کنگن پورموکل میں ۲مئی کوظیم الشان تاریخی جلسہ ہوا۔ رنگ برنگی جھنڈیوں اور اسٹیج کی سجاوٹ نے عید کا ساں بنار کھا تھا۔ (المجدیث لا ہور ۲۲۔ جون ۱۹۸۵ء)

المحدیث کے بقول اگرایک عام جلسہ واسنیج کو بال جُوت رنگ برنگی جھنڈ یوں سے سجانا جائز ہے۔ اس میں کوئی بدعت وفضول خرچی نہیں، تو میلا دصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی خصوصی تقریب کے لئے محافل میلا دکا انعقاد و سجاوٹ کیسے نا جائز ہو سکتی ہے اوراگرایک عام قتم کے جلسہ کوخوشی سے عید کا ساساں بنایا جا سکتا ہے تو اس سے بدر جہا بڑھ کرمیلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریب کونہایت خوشی کے باعث عید میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا جا سکتا ؟

### ز نانهجلوس:

(تحریک نظام مصطفیٰ کے دروان) گوجرا نوالہ شہر میں خواتین کے تمام جلوس مدارس اہلحدیث سے نکلے (اہلحدیث لا ہور۲ جنوری ۱۹۷۸ء) ۳۰۔مارچ ۱۹۷۷ء کے روزمفتی محمود کی زیرصدارت قومی اتحاد کا فیصلہ تھا کہ آج خواتین کا جلوس نکالا جائے گا۔سواتین بجے فاطمہ جناح روڈ سے جلوس کا آغاز ہوا۔ جلوس میں سب سے آ کے بیگم ابوالاعلیٰ مودودی تھیں۔ (ہفت روز ہ ایشیالا ہور ۱۳ ۔ اپریل ۱۹۷۷ء)

# کیوں جی:

قومیا تحاد سے وابستہ اہلحد هیو \_ دیوبندیو\_مودودیو، اگر ۱۹۷۷ء میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے زنانہ جلوس بدعت و ناجائز نہیں تھے۔(حالانکہ ان میں بے پردگی نعرہ ہازی اور تالیاں سب پچھ تھا۔) تو بعد میں میلا وصطفیٰ کے مردانہ جلوس کیوں بدعت و ناجائز ہو گئے۔؟ حاجی حق حق نے کیسی حقیقت افروز بات فرمائی ہے کہ:

> تم جو بھی کر و بدعت ایجا درواہے اور ہم جو کریں محفل میلا د براہے

# ١٢ ـ رئيج الأول:

مسلک اہل حدیث کے ترجمان مفت روزہ اہلحدیث نے بعنوان قدیم صحائف کی گواہی لکھا ہے کہ۔۔۔۔۔ بھارت میں ایک کتاب بعنوان کلکی اوتار اور محمصاحب منظر عام پر آئی ہے۔ اس کے مصنف اللہ آباد یونیورٹی سنسکرت کے ریسر چے سکالر پنڈت دید پرشاداد پار سے ہیں۔اوراس پر آٹھ مہندو پنڈ تول نے تقدیقی نوٹ لکھے ہیں۔اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

کلکی لوتار (عالم انسانیت کے آخری نجات دہندہ برگزید نبی ) کو فرشتوں کے ذریعے مہیا ہوگی۔ حسن وجاہت میں وہ بے مثال ہوں گے۔ ان کاجسم معطر ہوگا۔وہ مہینے (رئیج الاول کی ۱۲۔ تاریخ کو پیدا ہوں گئے وہ شہسوار وشمشیرزن ہوں گے۔

يد بيان كرنے كے بعد پندت ويد پرشاواس نتيجه پر پنج مول كه موصوف آنخصرت سلى الله تعالى عليه وسلم كے سجان الله:

غیر مسلموں کی زبانی ان کی پیشین گوئی کے مطابق اہلحدیث کی تصدیق سے شان مصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتناعمہ ہیان ہوا۔ جس میں بیصرف تصریح بھی آگئی کہ ۱۲۔ رہے الاول ہی ہوم میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

# تعجب ہے:

کہ غیر مسلموں کی پیشین گوئی واہلحدیث کی تصدیق کے مطابق تو یوم ولا دت کی ۱۳ ستاری ہولیکن مسلمان کہلانے اور بعض اہلحدیث بنے والے خواہ مخواہ مخواہ منا میں انتشار وافتر اق کا موجب بنیں مولد خیر البریہ میں نواب صدیق حسن خان بھو پالی غیر مقلد نے لکھا ہے کہ شب ولا دت مصطفیٰ میں کوئی شک کسر کی حرکت میں آیا۔ آتش فارس بچھ گئی (حضرت آمنہ) نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھا نیز تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک پشت کعبہ پر۔ جب حضرت ہمراہ نور کے پیدا ہوئے دیکھا تو آپ بجدے میں ہیں اور انگلی طرف آسان کے۔ ندید تفصیل اس مستقل تصنیف شامہ عزبریہ من مولد خیر البریہ میں پڑھیں اور اہلحدیث بھی اس طرح میلا دمصطفیٰ بیان کریں۔خدا ہوایت دے۔

# نهایت کارآ مایادگارتاریخی حوالے:

۳۳ مارچ ۱۹۸۷ء کا دن یوم قرار داد پاکتان کی مناسبت سے تو یادگارتھا ہی۔گراس دن غیر مقلد وہابیوں کی جمعیت المحدیث کے جلسہ و الم جور ( فوارہ چوک قلعہ لیچھن سنگھ ) میں ہم کے زبر دست دھا کہ سے وہابیوں کے لیڈراحسان الہی ظہیر اور حبیب الرجمان برز دانی آف کا موکلی سمیت دن وہابیوں کی نہایت عبر تناک ہلاکت اور ۱۹۰۰ کے قریب زخمی ہونے والوں کی یاد میں وہابیوں کی احتجاجی تحریک کے باعث بھی موکلی سمیت دن وہابیوں کی احتجاجی تحریک کے دوران منکرین شان رسالت وعید میلا دالنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اپنا وہابی ندجب اور بالحضوص شرک و بدعت کے سارے فتوے بالائے طاق رکھ کر ہر جائز و ناجائز اور اخلاقی وغیر اخلاقی طریقہ سے احتجاجی مظاہرے کئے۔ جو کسی بھی اخبار بین شخص سے خفی نہیں۔

# ىپلىبات:

تو یجی ہے کہ ان کا خاص ۲۳ مارچ کو بوم پاکستان کے مقررہ موقع ہر جلسہ کرنا ہی سراسر بدعت تھا اور اس جلسہ میں نہ صرف فوٹو سازی و کیمرہ بازی ہورہی تھی بلکہ با قاعدہ وڈیوفلم بھی بنوائی جارہی تھی (جے اب بھی وہائی موقع محقف مقامات پر دکھاتے اور دیکھ در کھے کہ روتے ہیں۔) جوسراسر حرام و بدعت فعل تھا اور اس شدید بدعت کا ارتکاب کرتے ہوئے وہائی مولوی ہم کے دھا کہ سے موت کی آغوش میں پہنچ گئے اور عین میلا دشریف کو بدعت وشرک قرارہ سے والے وہا بیوں کے چوٹی کے مولوی اور لیڈر عین موت کے موقع پر نہ صرف اس صریح قباحت و شناخت میں خود ملوث ہوئے بلکہ وہا بیوں گوائیں گناہ میں مسلسل مبتلا رکھنے کے لئے اپنی شرک و بدعت کی ہے بدترین یا دگار باقی چھوڑ گئے ، کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ :

# جب سرمحشر پوچیس کے بلا کرسامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے

يادرے:

کہ فوٹو صرف بدعت و گناہ ہی نہیں بلکہ علاء المحدیث نے اسے شرک تک قرار دیا ہے۔ چنا نچہ جماعت المجدیث کے ترجمان ہفت روزہ
الاعتصادم لا ہور نے مفتی ء اعظم سعودی عرب عبدالعزیز بن باز کا فتو کی بدیں الفاظ شاکع کیا ہے کہ فوٹو بنانا اوراس کی پسندیدگی باعث لعنت

ہے۔۔۔۔۔۔اس فعل بداور کفار ومشرکین کے کردار نا نہجار میں سرموفر قن نہیں۔ وہ (فوٹو باز) از سرنوشرک کا دروازہ کھول رہا ہے اور کفر

کے ذرائع و وسائل کورواج دے رہا ہے۔۔۔۔۔ جس طرح کسی جرم کا کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اس کا تھم دینا اس پر رضا مندی بھی حرام

ہے۔۔۔۔۔اور جوکوئی با وجود قدرت انکار اور اظہار بیزاری کے گناہ دیکھ کرخاموش رہتا ہے تو وہ گناہ کے مرتکب فوٹو گرافر اورویڈ بوقلم ساز

(کے تھم میں ہے۔ ایسا شیطان اخری (گونگا شیطان) برابر کا مجرم ہے۔ (ہفت روزہ الاعتصادم لا ہورا ۲۸ جولائی ۱۹۸۸ء)

نیز لکھا ہے کہ بڑی بڑی برخی برعتوں میں سے ایک ہے کہ کی جاندار کی تصویر بنائی جائے۔ (الاعتصادم ۱۵ م م کی کے ۱۹۸۸ء)

بی نہیں:

احسان البی ظهیری زندگی میں شخصی طور پران کا نام کیکران کے متعلق بالخصوص اور دیگر فوٹو باز علاء المحدیث اور باتصویر کیسٹ بیچنے والے

ا ہلحدیثوں کے متعلق بالعموم الاعتصادم نے لکھا ہے کہ علاء اہلحدیث کی تقاریر کے باتصویر کیسٹ دھڑا دھڑ ،فروخت ہورہے ہیں۔ان جید علاء کے کیسٹوں پرفوٹو د کیچے کر دکھ ہوا کہ جس چیز کے قرآن وحدیث کی روشنی میں ہم لوگ قائل نہیں آج وہ چیز ہمارے علاء میں رائج ہورہی ہے۔حالانکہ تقاریر کے کیسٹوں پر جیدعلاء کے فوٹو کا جواز نہیں بن سکتا۔(الاعتصادم ۱۵۔نومبر ۱۹۸۵ء)

# یزیدوشمرسے بدتر:

علاء اہل حدیث و دیو بند کے پیشوا مولوی اساعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ تصویر بنانے والے کو پیٹیبر کے قاتل کا ساگناہ ہے تو (لہذا) وہ بزید اور شمر سے بھی بدتر ہے کہ انہوں نے پیٹیبر کونہیں مارا بلکہ پیٹیبر کے نواسے کو اور امام وقت کو کہ پیٹیبر کا نائب تھا۔ (ملخصا تقویت الایمان ص۸۰)

# خدائي دعويٰ:

تصویر بنانے والا (مصور وفو ٹوگرافر) پردے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ان کی مثل بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ بڑا ہےادب ہے۔(تقویت الایمان ص ۸۱)

# الاعتصادم وتقويت الإيمان:

کے ذکورہ فقاوئی کی روشی میں فوٹو بازی تصویر وفلم سازی اور اس شدید وعیدوشری جرم کے مرتکب مولو یوں کے متعلق تصریحات پڑھ کر اثدازہ فرما ئیس کہ میلا دمصطفیٰ علیہ التحیة الشاء کومحض عداوت قلبی وخبث باطنی کے تحت بدعت وشرک قرار دینے والوں اور ان کے نام نہاد قائدین المجدیث کا اپنا نامہ اعمال کیا ہے؟ وہ میلا دمبارک کے تو نام سے بھی الا بچک ہیں ۔لین خود نہ صرف ۲۳۔مارچ مناتے بلکہ فوٹو بازی کے باعث عین شرک و بدعت کی حالت میں ہم کے دھا کہ کے باعث دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ جو یقیناً سوء خاتمہ کی علامت ہے بازی کے باعث میں المرک کے اور واللہ اعلم می بھی ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں کی اس دو مملی ومنا فقت اور شان رسالت و ولایت اور میلا دودشمنی کے باعث ہم کی صورت میں ان پر قبر الہی نازل ہوا ہو۔والعیاذ باللہ تعالی۔

# اعتراف مير:

بہرحال ہم کے دھا مکہ میں مرنے والوں کی یاد میں اپنی احتجاجی تحریک کے متعلق جمعیت الجحدیث کے مرکز سیکرٹری جزل پروفیسر ساجد میر نے گوجرا نوالہ کی ایک پریس کا نفرنس میں کہا کہ ہم نے اپنی تحریک کے تحت جلنے کئے ، جلوس نکالے ، جب پھر بھی حکومت نے کوئی نوٹس نہ لیا، تو ہم نے احتجاج کا طریقہ تبدیل کر کے اسے علامتی بھوک ہڑتال کی طرف موڑ دیا۔ (روزنامہ جنگ لا ہور ۲۱۔جولائی ۱۹۸۷ء)

# و مکھے کیجئے:

جشن عیدمیلا دالنبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم عے جلسه وجلوس اور اہلسنت کے دیگر معمولات وامور خیر کے ایک ایک پہلو پرشرک و بدعت کا فتوی لگانے اور ایک ایک چیز کا صرح جوت طلب کرنے والوں کی جب اپنی باری آئی تو ہم کے ایک ہی دھا کہ نے سارے مسلک ک

کایا پلٹ کررکھ دی۔ اب اپنے مرنے والوں کی یا دوا حتجاج میں جلے کریں، جلوس نکالیس، گفن پوش اور گفن پر دوش جلوسوں کا اہتمام کریں، حتی کہ بھوک ہڑتال بھی کریں، تو بیسب کچھ جائز اور تقاضائے تو حید وحدیث کے عین مطابق ہے۔ نہ کسی بات پر شرک و بدعت کے فتوی کا خطرہ ہے اور نہ بی قرآن وحدیث سے اپنے جلسوں، جلوسوں اور بھوک ہڑتال وغیرہ کا ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ مرنے والے مولو یوں اور لیڈروں سے محبت و تعلق ہے۔ اس لئے ان سے تعلق بلاخوف و خطرسب پچھ کرار ہاہے۔ اور مختلف رنگ دکھار ہاہے۔ گرحبیب خدامجر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت اور اخلاص و تعلق سے چونکہ دل خالی ہیں اس لئے آپ کے میلا دمبارک مجفل میلا د، جلوس میلا و بصلاح ہو انظر آتا ہے۔ اس لئے تو کہا گیا ہے کہ جبوب کا نئات کی محبت و خوشی اور عزت و شان ک

یہ جو بھی کریں بدعت ایجادرواہے اور ہم جو کریں محفل میلا د براہے

(اوراعلى حضرت فاصل بريلوى عليه الرحمة في اس حقيقت كوان الفاظ ميس بيان فرمايا بيك.

وه حبیب صلی الله علیه وسلم بیارا تو عمر محرکرے فیض وجود ہی سربسر

ارے جھ کو کھائے تپ سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے

ا پنے مردوں کی بادیش جلسوں ،جلوسوں اور ان کے ان نعروں کی بدعات کوتو سب وہابیوں نے مشرف بہتو حید کر لیا ہے کہ۔علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔!

> جب تک سورج چاندرہےگا۔ یز دالی تیرانام رہےگا (روز نامہنوائے دفت لاہور۔ کیم اگست ۱۹۸۷ء)

### حالانكيه:

بیسب پچھنجدی وہابی ندہب کی روسے سراسر بدعت و بے جبوت ہے۔ اور تیرااور تیرے کے لفظ سے بصیغہ ، ندا مردوں کو پکارنا۔ ان سے خطاب کرنا اہل قبور کے ساع و سننے کا نظر بیر کھنا وہابی تو حید کے نقطہ ، نظر سے قطعا شرک ہے۔ مگر غیر مقلدوں کی نئی کا یا بلیٹ نے ان سب چیزوں کوسند جواز مہیا کر دی ہے۔ ورنہ ان جلوسوں نعروں اور مردوں کو پکارنے کا وہابی فدہب سے کوئی جوڑ اور واسطہ بی نہیں۔ مگر شریعت شاید ان لوگوں کے نزدیک خالہ جی کا گھر ہے۔ کہ جہاں جو چاہیں ، من مانی کریں اور میرا پھری کے کرتب دکھا کیں۔ بہر حال بھوک ہڑتال کی بدعت کوتو تنظیم الجحدیث بھی برداشت نہیں کرسکا۔

چنانچہ جماعت اہل حدیث کے خصوصی ترجمان مفت روزہ تنظیم اہلحدیث نے واشگاف طور پر لکھا ہے کہ ۲۳۔ مارچ کے ہم کے حادث کے۔۔۔۔۔سلیلے میں جواحتجا جی مظاہرے ہوئے۔ان میں سے بعض مواقع پرشر پبندوں نے ان کاروائیوں کودوسری طرف موڑ دیا تھا اور کچھ توڑ پھوڑ کی کاروائیاں ہوئیں۔انہیں بھی جماعت کے سنجیدہ حلقوں نے پہندنہیں کیا تھا اور صدائے احتجاج بلند کرنے سے اتفاق رکھنے کے باوجوداس منم کی کاروائیوں کی انہوں نے ندمت کی تھی۔ای طرح بھوک ہڑتال کا اقدام ہے۔اگر چہاہے بھی جمہوریت کی طرح مشرف بداسلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہم عرض کریں گے کہ پھر بھی اس میں مشابہت کفار کا پہلو پایا جاتا ہے بھوک ہڑتال کا بانی گاندھی تھا اور اب بھی یہ بالعموم انہی لوگوں کا حربہ ہے جو دین سے بہرہ یا دین سے بےتعلق ہیں۔اس لئے اس کی تحسین مشکل ہے۔ہم اپنے دوستوں اور ہزرگوں سے عرض کریں گے کہ وہ اپنے جذبات کے اظہار میں ان رویوں اور طریقوں سے اجتناب برتیں جو کا فروں کے ایجاد کردہ ہیں یا بے دینوں کا شعار ہیں۔ (ہفت روز ہ تنظیم المجدیث لا ہور کا ۔۲۲ جولائی ۱۹۸۷ء)

یہ ہے منکرین میلا دنام نہادا ہلحدیثوں کے کردار اور عمل اہلحدیث کا مظاہرہ۔ کہ خود جلوس نکالیں، جلوسوں میں شریبندی اور توڑ پھوڑ کی کاروار ئیال کریں، جہوریت کی بدعت کومشرف بداسلام کرنے کی کوشش کریں حتی کہ گاندھی کی پیروی میں بھوک ہڑتال کر کے بے دینوں کا شعار اپنا کیں اور کفار کی مشابہت کریں تو انہیں پچھ فرق نہیں پڑتا۔ عمر میلا دصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام ہی سے دل جل جاتا

# جلوس عيد:

زندہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوس عید میلا دسمارک کے متکرین تحریکی وہا ہیوں پراپنے مردہ مولو یوں کے مسلسل و پے در پے جلوسوں کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے عیدالفطر اور عیدالاضی دولوں عیدوں کے موقع پر بھی تاریخ اسلام وخود تاریخ اہلحدیث میں پہلی مرتبہ اپنے مولو یوں کی یاد میں جلوس نکالا۔ چنا نچے عیدالفطر کے ۱۹۸۰ء کے موقع پر افزارات کی تفصیل کے علاوہ عیدالاضی کے موقع پر روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۱۰ اگست کے ۱۹۸۸ء کی اشاعت کے مطابق المجدیث یوتھ فورس کو جرانوالہ کے زیرا ہتمام عیدالاضی کے روز مرکزی عیدگاہ المجدیث حافظ آباد سے احتجاجی جلوس نکالا گیا۔

# كيا كوئى المحديث:

اس کا شہوت پیش کرسکتا ہے کہ اگر جلوس عید میلا دیدعت ہے تو جلوس عید الفطر اور جلوس عید الاضخیٰ کیوں بدعت نہیں۔ کیا قرون اولیٰ میں شہداء اسلام کی یا داور احتجاج کے نام پر بھی اس بشم کا کوئی جلوس نکالا گیا؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں۔ تو پھر عیدین کے موقع پر اس بد بخت جلوس کے مرتکب وہابی کیا اپنے ہی اصول کے مطابق اس بے شبوت جلوس کے باعث بدعتی وجہنمی ہوئے یا نہیں؟ اس موقع پر وہابیوں کو صدیث: کل بدعة صلالة وکل صلالة فی النار۔ کیوں یا ذہیں آئی؟

### ۱۳ \_اگست:

۲۳۔ مارچ فوٹوبازی فلم سازی اورجلوس کی بدعات کےعلاوہ متکرین میلا دکی ایک اور بدعت کا اعلان بیان ملاحظہ ہو۔ (المحدیث یوتھ فورس ۱۳۔ اگست یوم آزادی کو یوم احتجاج کےطور پرمنائے گی۔اس امر کا فیصلہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اروپنجاب کےمشتر کہ اجلاس میں کیا گیا۔ (جنگ نوائے وقت لا ہور۔ ۵۔ اگست ۱۹۸۷ء) ۱۳۔ اگست کو جامع مسجد محمدید چوک المحدیث سے بعد از نماز جمعہ احتجاجی

جلوس نكالا جائے گا۔ (نوائے وقت ۱۰ اگست ۱۹۸۷ء)

# کیااب بھی کوئی شبہے ؟

کہ نجد یوں وہابیوں کی شان رسالت وشمنی ہی دراصل عید میلا دوجلوس میلا دمبارک کے اٹکار کا موجب ہے اور بیلوگ نہیں چاہتے کہ رسول پاکسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن میلا دوشان وشوکت کا مظاہرہ ہو۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ اپنے مردوں مولویوں کے جلوسوں کی بھر مار ہو۔

۲۳۔ مارچ کا دن منایا جائے۔ عیدین کے موقع پر سراسر بے جبوت جلوس نکالا جائے اور ۱۳ ا۔ اگست کی اہمیت کو نہ یہ بڑھا کر ذیل یوم منایا جائے۔ مگر عید میلا دمبارک پر بیسب امور بدعت و بے جبوت قراریا کیں۔ آہ!

تم جو بھی کر وبدعت ایجادرواہے اور ہم جو کریں محفل میلا د براہے

# بينے کی خوشی:

۳۳۔ مارچ ۱۹۸۷ء کولا ہور بم کے دھا کہ میں ہلاک ہونے والے مولوی حبیب الرحمان یز دانی آف کا موکلی کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جو ۱۹۸۵ء میں ان کی زندگی میں بچین میں ہی فوت ہو گیا۔ اور انہوں نے بعض بے گنا ہوں کواس کی موت کا ذمہ دار قرار دے کہ انہیں مقدمہ قبل میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ جس میں وہ نا کام ہو گئے۔ اور چر پچھ عرصہ بعد اولا دنرینہ سے محروم ہی دنیا سے چل ہے۔ مگر قدرت ربانی کے متحت ان کی موت سے تقریبا تین ماہ بعد ان کی بیوہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔

# چرکیا ہوا؟

اخبارات کی رپورٹ کے مطابق منکرین میلا دلیعنی اہلحدیثوں میں بے حدخوثی ومسرت کی لہر دوڑگئی۔اوراس خوثی میں جامعہ محمدیہ چوک اہلحدیث کو جرانوالہ میں مٹھائی تقسیم کی گئی (جنگ لاہور ۲۴ جون ۱۹۸۷ء) اہلحدیث یوتھ فورس کوندلانوالہ کو جرانوالہ نے اس خوثی میں گئی من مٹھائی تقسیم کی اورسیکرٹری نشر واشاعت نے بچے کی پیدائش کے مججزہ قرار دیا (مشرق لاہور ۴۰۰ جولائی ۱۹۸۷ء) نیز اس خوثی میں اہلحدیث یوتھ فورس سالکوٹ نے جامع مسجد المجدیث شہاب پورہ مین جمعۃ المبارک کے اجتماع میں مٹھائی تقسیم کی ۔اوراہلحدیث یوتھ فورس کے اراکین نے بچے کا نام حبیب الرحمان تجویز کیا۔اور کہایوں معلوم ہوتا ہے جیسے پچھ عرصہ بعد مولا نایز دانی اپنے بیٹے کے روپ میں مسلک المجدیث کی خدمت کے لئے رونماہوں گے۔(روز نامہ نوائے وقت لاہور ۲۰ جولائی ۱۹۸۷ء)

### ٹورنامنٹ:

حبیب الرحمان یز دانی کی یادمیں والی بال شوئنگ ٹورنا منٹ ہائی سکول کی گراؤنڈ میں منعقد ہوا۔افتتاح میاں خلیل الرحمان ایڈود کیٹ نے کیا (جنگ لا ہور۔9اگست ۱۹۸۷ء)

# مسلمانو! پېچانو!

یہ ہے نجدی دھرم اور غیر مقلد و ہابی ند ہب جس کے تحت حبیب خدا، شد دوسرا حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منا نا اور شیر نی تقسیم کرنا وغیرہ تو سب بدعت واسراف و بے ثبوت ہے۔ لیکن اپنے مولوی کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منا نا، جگہ جگہ گئی من کے حساب سے مٹھائی تقسیم کرنا عین تقاضائے تو حید وحدیثیت ہے۔ اور

# ابل قبور:

کی یاد میں محفل ختم قرآن وابصال تو بدعت و ناجائز ہے۔لیکن مرنے والے کی یاد میں والی بال ٹورنا منٹ جیسے کھیلوں اوران کے انعقاد و اہتمام وافتتاح کیلئے نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔نہ کسی بدعت کا اندیشہ ہے۔

# جلوس گری :

علاوہ ازیں محبوبان خدا کی ارواح کی دنیا میں جلوہ گری تو وہانی ندہب میں ناممکن ہے۔لیکن حبیب الرحمان یز دانی کی اپنے بیٹے کے روپ میں دنیا میں دوبارہ رونمائی میں کوئی اشکال واستحالہ ہیں۔

# : 0 350

نیز بیام بھی قابل ذکر ہے کہ اہلحدیثوں کے بقول مولوی پزدانی کے بیٹے کی پیدائش بھی مجزہ ہے حالانکہ ظاہر ہے اس میں مجزہ کی کوئی بات نہیں۔قدرتی طور پراس طرح بچوں کی پیدائش ہوتی ہی رہتی ہے۔ گر چونکہ بقول اہلحدیث اس بچے کے روپ میں پزدانی صاحب نے دنیا میں دوبارہ رونما ہونا ہے۔ لٰہذا اس لحاظ سے معاذ اللہ بیریزدانی کا مجزہ چونکہ پینجبر کا ہوتا ہے اس لئے بزعم اہلحدیث گویا بزدانی صاحب ہم کا نشانہ بننے کے بعدروحانی ترتی کر کے اہلحدیثوں کے صاحب مجزہ و پیغیر بن گئے۔ ولاحول قو قالا باللہ۔

### مذكوره :

تاریخی انکشافات حوالہ جات کےعلاوہ آپ جیران ہو تگے کہ مولوی میز دانی کے بیٹے کی پیدائش کو با قاعدہ سرور کا مُنات سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے جنتی مخالفت اور چڑہ، یز دانی کے بیٹے کی ولادت باسعادت سے جنتی مخالفت اور چڑہ، یز دانی کے بیٹے کی پیدائش کی اتن ہی زیادہ اہمیت وخوثی ہے۔ چنا نچہ المحدیثوں کی شائع کردہ باتصور کتاب مسمئی نہ یز دانی کی موت اہل دل پہیسی گزری میں بعنوان ولادت ابن شیرر بانی کھا ہے:

سن ہے خبر میلا دابن یز دانی تروپاگئی پھر دل کو میادا بن یز دانی خوشی ہوئی ہے ہر فر دجماعت کو ہو تجھ سے بیہ چہن آباد بن یز دانی آقائے دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک آگئی تجھے یادابن پرزدانی تجھے کئی امیدیں وابستہ ہم کو ہوتجھ سے ہماراشادابن پرزدانی

# ندكوره اشعار:

بغور ملاحظہ کریں کہ جن لوگوں کوولا دت باسعادت اور نعت شریف پڑھنے پڑھانے سے چڑہے۔ انہوں نے ایک بچہ کی پیدائش پر کس طرح اس کی ولا دت باس کی ثاء خوانی کی ہے اورا گرانہیں آ قائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولا دت پاک یادآئی بھی ہے تو ہز دانی کے بیٹے کی پیدائش پر ۔ کیونکہ رکھے الاول شریف میں تو آ قائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولا دت کی یادآ نا اور منانا نجدی نہ جہ سے میں منوع قرار دیا گیا ہے۔ پھر بیام کس قدر قابل غور ہے کہ مجوبان خدا کو غیر اللہ قرار دے کران کو پکارنے ان سے امیدیں وابستہ کرنے اور ان کا وسیلہ حاصل کرنے کو شرک و بدعت قرار دیے والے ایک نومولود بچے کو عائبانہ نداء کر کے اس سے کس طرح اپنی امیدیں وابستہ کرنے ہیں کہ:

تتحصي كاميدي وابسة بين بمكو

# يزداني کی قصيده خواني :

ندکورہ کتاب میں یزوانی صاحب کواس آیت کا مصداق تھہرایا گیا ہے کہ جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے جائیں ، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ میں۔ نیز لکھا ہے کہ فما مثلہ میم ولا کان قبلہ یعنی یزوانی کی مثل نہ کوئی ہے ، نہ کوئی پہلے ہوا۔ نیز ان کوکریم ابن کریم پانچ مرتبہ لکھنے کے علاوہ ان کی موت کوسورج کے غروب سے تعبیر کیا گیا ہے۔وغیروا لگ۔

### يے :

غیر مقلدوں وہا ہیوں کے مذہب کا خلاصہ، اور نجدی تو حید کا کرشمہ کہ جو بات دوسروں کے لئے شرک وبدعت اسراف و بے ثبوت وہ اپنے الکل جائز و کار ثواب۔ اپنے مولویوں اور ان کے بچوں کی بھی زیادہ سے زیادہ خوثی و تعلق، خاطر اور تعلیم ومبالغہ کیک مجبوبان خدا سے زیادہ سے زیادہ التعلقی اور ان کی تو بین و تحقیر و تنقیص۔ کیونکہ رسوائے زمانہ گستا خانہ کتاب تقویت الایمان میں آہیں تعلیم ہی یہی دی گئی ہے رہا دہ دیا دہ التعلقی اور ان کی تو بین و تحقیر و تنقیص۔ کیونکہ رسوائے زمانہ گستا خانہ کتاب تقویت الایمان میں آہیں تعلیم ہی یہی دی گئی ہے کہ اور ان کی تو بین و تحقیر و تنقیص۔ کیونکہ رسوائے زمانہ گستا خانہ کتاب تقویت الایمان میں آہیں تعلیم ہی کہی دی گئی ہے کہ دو ان کی تو بین و تحقیر و تنقیص کے تو بین و تحقیر و تنقیص کے تو بین و تحقیر و تنقیص کے تو بین و تو بین و تحقیر و تنقیص کے تو بین و تو ب

کسی بزرگ کی شان میں زبان سنجال کر بولو، اور جو بشر کی سی تعریف ہووہ ہی کرو، اس میں بھی اختصار ہی کرو۔ (ص: ۷۸) انسان آپس میں سب بھائی ہیں۔ جو بڑا بزرگ ہو، وہ بڑا بھائی ہے، اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔۔۔۔۔اورا نبیاء اولیاء سب انسان ہی ہیں۔ اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی۔۔۔۔۔ ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیئے۔ (ملخصاص: ۲۸م، تقویت الایمان۔)

### ایک طرف :

تقویت الا یمان کے بیمردہ دل افتباسات اور دوسری طرف مولوی پر دانی اور دیگر متاثرین، دھا کہ ، بم کے متعلق وہابیوں کی عقیدت و
احساسات بہد وجلوس، بھوک ہڑتال اور ایک نومولود بچابن پر دانی کے بارے بیس ان کی خوثی وقصیدہ خوانی پیش نظر رکھ کر ہر صاحب
علم وانصاف فیصلہ کرے کہ نجد یوں وہابیوں کا اس کے علاوہ اور کیا اصول ہے کہ مجوبان خدا کی زیادہ سے زیادہ کرادر کشی کرکے اپنے
مولو یوں اور مقتلہ یوں کو زیادہ سے زیادہ ابھیت دی جائے ۔ یعنی ان کا اصل مقصد ہی بہی ہے کہ مجوبان خدا کو چھوڑ واور نجدی، وہابی مولو یوں
کی چچھے لگو۔ مسئلہ میلا دوگیار ہویں، ہویا مسئلہ تقلید و بیعت، ان سب کی مخالفت میں دراصل بہی نجدی روح کار فر ماہے۔
موقع کی مناسبت سے وہابیوں کی طرف سے میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان پر دانی کی خوثی منانے پر مولا نا ابوالنور محمد بشیر
صاحب کوٹلوی کی اس رہاعی کو دوبارہ ذبہ ن شین فر مالیس تا کہ مکرین میلا دکا احتقانہ ومعا ندانہ کر دار ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہے کہ،

جوبچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں مضائی ہے اور لڈو بھی آئیں مسائی ہے اور لڈو بھی آئیں (گر) مہارک کی ہرسو سے آئیں نداآئیں (گر) محد کا جب بوم میلا دآئے (صلی اللہ علیہ وسلم) تو بدعت کے فتو ہے انہیں یا داآئے

### حرف آخر:

بغضل تعالی ہم نے جشن عیدمیلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جلوس میلا دیا کے متعلق تحقیق ق الزامی اور تاریخی طور پر حقائق و حوالہ جات کا ایک ذخیرہ پیش کر دیا ہے۔ اور منکرین شان رسالت و مخالفین میلا دے گھر ہے ایسے دلائل مہیا کر دیے کہ انشاء اللہ تعالی ان کے جواب سے وہ بھی عہد و بر آنہیں ہوسکیں گے اور بیخ تقر و جامع مجموعہ منکرین میلا دے تا بوت میں آخری ثنخ ثابت ہوگا۔ کتاب ہذا کا یہ تاریخی و معلوماتی پہلواس کی اہمیت و حیثیت میں نہ یداضافہ کا باعث ہوگا کہ اس میں منکرین شان رسالت و مخالفین میلا دے نام نہا و قائدین کا عبر تناک انجام بھی شامل اشاعت کر دیا گیا ہے کہ جنہوں نے عمر بحر شان رسالت و ولایت اور میلا دمبارک کی مخالفت کی اور اپنے جشن کے شادیا نے بجائے وہ آنافانا ایسے المناک و عبر تناک انجام سے دو چار ہوئے اور ان پر ایک تابی و ہر بادی مسلط ہوئی کہ اپنے جشن کے شادیا نے بجائے وہ آنافانا ایسے المناک و عبر تناک انجام سے دو چار ہوئے اور ان پر ایک تابی و ہر بادی مسلط ہوئی کہ میشد کے لئے نشان عبر تب بن گئے۔ اور آخر وقت منہ دکھانے کے بھی قائل نہیں رہے۔ العیاف باللہ تعالی ۔

ان کے دشمن پہلعنت خداکی رحم پانے کے قابل نہیں ہے سیہ میت کسی ہے ادب کی مندد کھانے کے قابل نہیں ہے

### اف بيعقا ئد بإطله:

مسلمانوں کو بات بات پرمشرک و برعتی گردانے والے نجدیوں وہابیوں کے عقائد باطلہ کے سلسلے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی شقاوت وشان رسالت سے عداوت کا بیعالم ہے کہ ان کے زندیک ماہ میلا دا لنبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانا تو بدعت و ناجائز ہے لیکن اپنوں کی موت کا مہینہ منانا جائز وحلال ہے۔ کو یا جس طرح شیعوں کے ماتمی جلوسوں کی بناء پرشیعوں کا محرم مشہور ہے اور جشن عید میلا دا لنبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور و پر سر ورجلوسوں اور پر وگراموں کی وجہ ہے رہتے الاول سنیوں ، ہر بلویوں کا مہینہ مجھا جاتا ہے۔ اب اس طرح ۲۲۳۔ مارچ کے والوں کی یا دمنانے اور ان کا فران کا فران کی یا دمنانے اور ان کا فران ہور ہیں وہابیوں کے جلسمیں بم کے دھا کہ کے باعث اپنے مرنے والوں کی یا دمنانے اور ان بات کا فم تازہ کرنے کیلئے تاریخ المحدیث کے ابواب و نصاب میں تحریرا تقریرا عملا وہابیوں نے اپنے لئے ماہ مارچ کو اختیار کرلیا ہے اور اس بات کا عملا مظاہرہ ہوگیا ہے کہ نجد یوں ، وہابیوں کو جس طرح اپنے مولویوں اور لیڈروں سے عقیدت و تعلق ہے اس طرح ان کے دلوں میں نہ کا عملا مظاہرہ ہوگیا ہے کہ نجد یوں ، وہابیوں کو جس طرح اپنے مولویوں اور لیڈروں سے عقیدت و تعلق ہے اس طرح ان کے دلوں میں نہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و تعلق اور خوثی ہے اور نہ بی آپ سلمی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمی کی اہل بیت و شہداء کر بلا (علیہم رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمی کی اہل بیت و شہداء کر بلا (علیہم رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمی کی وہابیوں گے دلوں میں کوئی تنویش ہے۔

# ورند کیا وجہ ہے:

کہ ان کے مرنے والوں کی یادگار منانے کے لئے تو تھلی چھٹی ہو۔جلسوں ، کا نفرنسوں کے انعقادا ہتمام و تداعی اورمہینہ وایام کے تعین وتقرر اور دیگر لواز مات پرشرک و بدعت کا کوئی سامینہ پڑے گر

> محمر (صلی الله علیه وسلم) کاجب اوم میلا دآئے تو بدعت کے فتو کی انہیں یا دآئے

# اسی طرح :

ماہ محرم آئے تو شہداء کر بلا (رضی اللہ تعالیٰ عنم ) کی یا دمنانے ، ذکر خیر کرنے اور ختم شریف وایصال ثواب وغیرہ سب کو بدعت و ناجا ئز قرار دے کرممنوع قرار دیا جائے۔

# بدعات المحديث:

### برسی :

علامظہیری بری ملک بحرمیں احتجاجی اجتماعات منعقد ہو نگے۔ اہل صدیث یوتھ فورس کے قائم مقام جنزل سیکرٹری یونس چوہدری نے کہا ہے کہ مارچ میں علامہ احسان الہی ظہیر اور ان کے رفقاء کی شہادت کا ایک سال گزرجانے پر ملک بحرمیں احتجاجی جلسے اور اجتماعات منعقد کئے جا کیں گے۔ ۲۳۔ مارچ سے ۳۱۔ مارچ تک ہفتہ وتجدید عرس منایا جائے گا۔ (روزنامہ مرکز اسلام آباد ۲۹۔ فروری ۸۸ء)

### : 3-1-11

روز نامہ مرکز کی مذکورہ رپورٹ کے مطابق مختلف مقامات پر شہدائے اہلحدیث کا نفرنس اوراحسان کا نفرنس کے انعقاد کے علاوہ ۲۱۔ مارچ کو جم کے دھا کہ کی مقررہ جگہ پر بالخصوص شہدائے اہلحدیث کا نفرنس منعقد کی گئی اوراس سلسلہ میں دیگر اشتہارات کے علاوہ اہلحدیث یوتھ فورس لا ہور کی طرف سے ایک سرخ رنگ کا باتصویر خونی اشتہار شاکع کیا گیا جس میں بم کے دھا کہ میں ہلاک وزخمی ہونے والے اہلحدیث مولویوں اور لیڈروں کوفو ٹوشا کئے گئے اور ۲۳۔ مارچ کے اخبار جنگ ، نوائے وقت وغیرہ میں اس کا نفرنس کی رپورٹ شاکع ہوئی۔

۲۳۔ مارچ کوبھی بالخصوص تاریخ ،جگہ، دن اور ایک ہبجے دو پہر کے وقت وقعین کے ساتھ مرنے والوں کی یاد میں خاص اہتمام سے کانفرنس کی گئی اور اشتہارات میں قائد کے روحانی پئیو لا ہور چلو کے الفاظ سے اس کانفرنس میں شرکت کی ترغیب دی گئی اور قلعہ پھمن سنگھ لا ہور کی ان

دونوں کا نفرنسوں میں المحدیث نے بھر پورشرکت کی۔ (پرلیس رپورٹ)

يزداني روڙ:

مولوی حبیب الرحمان یز دانی روڈ (سادھوکے) کاسٹک بنیا در کھنے کی تقریب زیرصدارت مولوی محمد عبداللہ وغیرہ منعقد ہوئی اور خطاب کیا گیا۔ (نوائے وقت لا ہور۔۲۲۔مارچ،۸۸)

خانه وخدار غيراللد كانام:

كوث قاضى على يورچ هدرود گوجرانواله مين متجد حبيب الرحمان يردواني نام ركها گيا\_ (پوسر جمعيت المحديث ٢٣ ـ مارچ فروري ٨٨٥) پيتريردعاء:

79۔ مارچ ۸۸ء کے نوائے وقت اور ۳۱۔ مارچ ۸۸ء کے جنگ اخبار میں ایک تصویر شائع ہوئی ہے جس کے بیچے لکھا ہے کہ امیر جمعیت المحدیث مولوی محمد عبداللہ یز دانی روڈ کا سنگ بنیا در کھنے کے بعد دعاء ما نگ رہے ہیں۔ کیا کوئی غیر مقلد وضاحت کرے گا کہ: کسی روڈ پر غیر اللہ کا نام متعین کر کے ایسے اہتمام سے تقریب کا انعقاد ، پھر پھر نصب کرنے کے بعد اسے سائنے رکھ کراس پر دعاء کرنا بدعت ہے یانہیں ؟اگرنہیں تو اس کا کوئی ثبوت حدیث سے وصر تک سے پیش کیا جائے۔

### جلوس و مزار و فاتخه :

۱۱۔ اگست ۱۹۸۸ء بروز جمعہ کا مونکی منڈی میں یوم آزادی کی بجائے یوم احتجاج منایا گیا۔ بعد نما زجعہ المحدیث کی مساجد سے لوگ جلوسوں کی شکل میں مرکزی جامع المسجد المحدیث پنچے۔ جہاں سے ایک بڑا جلوس مولوی حبیب الرحمان برز دانی کے مزار پر گیا۔ اور وہاں فاتحہ خوانی کے بعد پرامن طور پرمنتشر ہوگیا۔ (روز نامہ جنگ لا ہور۔ ۱۲۔ اگست، نوائے وقت ۱۳۔ اگست ۱۹۸۸ء)

### رضائے مصطفیٰ:

قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جانے اور جلوس میلا دومزارات اولیاءاور گھروں یا قبروں پر فاتحہ خوانی کو بدعت ونا جائز قرار دینے والوں کا اپنے آنجہانی مولوی میز دانی ، کے لئے بیسب پچھ کرنا جہاں باعث تعجب ان کی دورنگی کا مظاہرہ ہے، وہاں مسلک اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالیٰ علیه کی اصولی فتح ہے کہ نخالفین نے بالاً خرقبر کو مزار قرار دینے ، وہاں زیارت کے لئے جانے جلوس نکا لئے اور فاتحہ خوانی کرنے کاعملی اعتراف کرلیا۔

### تنظيم المحديث كاالمحديث كواغتاه:

ماه رائیج الاول ۱۹۸۸ه: کے رضائے مصطفیٰ میں بعنوان (زندہ بادا ہے مفتی احمد رضاخان زندہ باد) چونکہ خالفین اہلست کے متعلق اس اہم الزامی مضمون کا ایک پیراجلوں ومزار فاتحہ بالخصوص غیر مقلدین ہے متعلق تھا، اس لئے اس لاجواب منی برحق مضمون کی اہمیت وافا دیت کے باعث ہفت روز و تنظیم المجدیث لا ہور نے اپنے ہم مسلک المجدیثوں کو انتباہ کرتے ہوئے مضمون بذابدی عنوان لفظ شائع کیا ہے کہ تو حیدوسنت کے گلثن کو بر بادنہ کرو۔۔۔ ہوش کرواور سنو (تنظیم المجدیث المجدیث المجدیث میں مسلک المجدیث المجدیث المجدیث المجدیث المجدیث کے مضمون کی افا دیت و اہمیت کو شائل منت کے عقیدہ ء تو حیدوسنت پر طعنہ زنی اہمیت کو شائل منت کے عقیدہ ء تو حیدوسنت پر طعنہ زنی کرنے اور اس بناء پر تنظیم المجدیث کو انتباہ کرنے سے واضح ہو گیا کہ الم سنت کے عقیدہ ء تو حیدوسنت پر طعنہ زنی کرنے اور شرک و بدعت کا ناحق نشانہ بنانے والے غیر مقلدین بذات خود تو حیدوسنت کے گلشن کو اجاز اور بر باد کرنے کے مرتکب و مجرم ہیں اور مختلف بدعات ورسومات میں مستفرق ہیں مگر حال ہیہ کہ :

غیری آنکه کا تکا تو تحقی نظر آیا آی آنکه کاند دیکها گرشهنتیر بھی

# شهدائے المحدیث کی دوسری برس :

### کیافرماتے ہیں:۔

غیر مقلدین وہابیہ کہ کتاب سنت اور عقیدہ ءرتو حید کا وہ کونسا شرعی ضابطہ ہے کہ جس کے تحت میلا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ،عرس اولیاء اور گیار ہویں شریف و تیجا وسواں، چالیسواں تو بدعت وحرام و نا جائز ہے لیکن نام نہاد شہدائے اہلحدیث کی دوسری بری پر دوسری کا نفرنس اینے تمام لواز مات سمیت کتاب وسنت کی روشنی میں عقیدہ ء تو حید کے عین مطابق ہے ؟

# جشن ميلا دمصطفي بدعت وناجائز كيول ؟

# اورصدساله جشن كاجواز كيول ؟

الل نجدود یو بندجشن میلا دمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے سخت مخالف ہیں۔ بالحضوص ماہ نورر رہے الاول شریف میں بیلوگ جشن میلا دشریف کی مخالفت میں آسان سر پراٹھا لیتے ہیں۔لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر بدعت وعدم جواز کے سب فتوے بھلا دیتے ہیں۔اور تمام تر تعلقات ولواز مات کے ساتھ انہیں منانے میں کوئی چیز آڑے نہیں آتی۔

# جشن سعودی عرب:

۵۔ شوال ۱۳۱۹ ہے بمطابق ۲۳۔ جنوری ۱۹۹۹ء میں سعودی عرب کے قیام کی ۱۰۰ سالہ سالگرہ پرصد سالہ جشن بادشاہت منایا گیا اور اس سلمہ میں مختلف تقریبات کے علاوہ پاکستان میں بھی دوروزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ )روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۲۲-۲۵ جنوری ۱۹۹۹ء) جبکہ صدسالہ جشن سے قبل ہرسال ۲۳۔ تتمبر کوالیوم والوطنی اورعیدالوطنی کے نام سے سالا نہ سالگرہ بھی ہوئے اہتمام سے منائی جاتی ہے۔

غرضیکہ نجدی سعودی دیو بندی وہابی علاء و حکام جشن صد سالہ منائیں یا ہر سال عیدالوطنی اور جشن دستار فضیلت منائیں ان کے لئے شرک و بدعت کا کوئی فتو کانہیں گر

> محمد (صلی الله علیه وسلم) کاجب یوم میلا دآئے بدعت کے فتوے انہیں یا دآئے

# لحات فكريه ااگست ١٩٩٨ء :

کواہ واں یوم پاکستان حسب سابق شام وشوکت سے منایا گیا۔اس سلسلہ میں جلسے ہوئے جلوس بھی نکالے گئے۔جینڈیاں لگائی گئیں۔ حجنڈے لہرائے گئے اور رات کوخوب چراغاں کیا گیااوراس تقریب کوعید آزادی سے تعبیر کیا گیا۔

### ےااگست ۱۹۹۸ء :

کوسابق صدرضاءالحق کی قبر پران کی بری بھی دھوم دھام ہے منائی گئی۔اس سلسلہ میں شدرحال کر کے دوردور سے بڑے بڑے قافے ان
کی قبر پرحاضری اور بری میں شرکت کے لئے وہاں پہنچ۔ بری سے قبل اخبارات میں بڑے بڑے باتصور غیر شری فیمتی اشتہارات شائع
کرائے گئے۔ گر بڑے تعجب وافسوس کی بات ہے کہ اہل نجد و دیو بنداس موقع پر شاید گو تگے بہرے ہو گئے یا دانستہ انہوں نے علمی بحل و
کمان حق سے کام لیا کہ دیو بندی یا وہائی اصول کے تحت ان دونوں بد بختوں کے خلاف انہیں نے نہ کوئی اجتماعی مظاہرہ کیا اور نہ ان کی
طرف سے کسی قتم کا کوئی خاص سار پہلے دیکھنے، سننے میں آیا۔

ناحقدسر بيكريال إاسكياكيك

Click For More Books https://ataunnabi.blogspot.com/

خامهانكشت بدندال باستكياكي

مشہورومشاہدہ تو یہی ہے کہ

ع وہابی آں باشد کہ چپ نہ شود کیا تا معلوم کونساسانپ سونگھ گیا کہ جس نے چہ سادھ لی اور صورت حال بیہ وگئی کہ، عین نامعلوم کونساسانپ سونگھ گیا کہ جس نے چہ سادھ لی اور صورت حال بیہ وگئی کہ مردہ اند

جبكيه

### اار پھے الاول:

کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہی بیمنکرین شان رسالت و مخالفین میلا دمصطفیٰ (علیہ التحیة والشاء) اس طرح تیاری کر لیتے اور کمر بستہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ سی محاذ جنگ پر جانے والے ہیں۔

# ابل نجد و د یوبند :

کے چھوٹے بڑے مولوی ملال نہ صرف زبانی و تقریری طور پر بلکہ بذر بعد اشتہارات جرائد ورسائل بیک وقت بیک زباں خبث باطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدیں الفاظ زہرا گئے لگتے ہیں کہ عید میلا والنی بدعت ہے بے جوت ہاراف ہے دن مقرر کرنا سالانہ یادگار منانا جائز نہیں ۔ خیرالقرون بیں الفاظ زہرا گئے لگتے ہیں کہ عید میلا والنی کیا۔ وغیر ذا لک من الخرافات ۔ گر محاااگست اور کااگست اور کااگست کے جموعہ بدعات پر اس قتم کے اعتر اضات کی بنیاد پر کوئی مخالفائے رقم کیا گیا۔ حالانکہ وہی اعتراضات بلکہ ان سے بڑھ کر اعتراضات فی کورہ دونوں بدعوں پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ لہذا اگر یہ بدعت نہیں اور ان پر اعتراض ہے الاول اور محافل میلا دشریف بدرجہ اولی نہ بدعت ہیں نہ تابل اعتراض ہے وہ ااگست اور کااگست کا پر قرام اس سے بڑھ کر بدعت نہ بدرجہ اولی اعتراض ہے۔ پھر اس پر الخاموثی نام مظاہرہ کیوں؟ جبکہ محالگست اور کااگست کی بدعوں پر محکر بن میلا دھ حلق کی خاموثی وقابل اعتراض ہے۔ پھر اس پر الخاموثی نیم رضا کا مظاہرہ کیوں؟ جبکہ محالگست اور کااگست کی بدعوں پر محکر بن میلا دھ حلق کی خالفت ان کے گو گا شیطان (شیطان اخرس) بنے کے مترادف ہے اور میلا دھ حلق کی مخالفت ان کی شان رسالت سے صرح کے عداوت کا مصداق ہے۔ ورنہ دوبہ بتائی جائے کہ جشن میلا دھ حلق کی علیہ اس قدر بدز بانی ، واویلا اور جھوٹی فتو کی بازی کیوں ہے۔ اور محالگست کی جومعہ بدعات پہ خاموثی (علیہ اکر تے ہیں۔ فاقعم وقد کی جومعہ بدعات پہ خاموثی (علیہ الکست کی تقریب منانے است و کااگست کی تقریب منانے میں شرکہ ہوتے اور شدید بدعت کا ارتفاع کرتے ہیں۔ فاقعم وقد کیا ہے۔ یادر ہے کہ ۱۱ گست کی تقالف میں ہو کہا ہے۔ یادر ہے کہ ۱۱ گست کی تقریب منانے میں مرکز کے بین وور کی اس کور کیا ہے۔ یادر ہے کہ ۱۱ گست کی تقریب منانے میں میں ہور کیا ہے۔ یادر ہے کہ ۱۱ گست کی تقریب منانے میں میں ہور کیا ہے۔ یادر ہے کہ ۱۱ گست کی تقریب منانے میں میں ہور کیا ہے۔ یادر ہے کہ ۱۱ گست کی تقریب منانے میں میں ہور کیا ہے۔ یادر ہے کہ ۱۱ گست کی تقریب منانے کیا ہوتے کیا ہوتے کیا ہوتے کی محمود کی میں میں میں ہور کیا ہو کیا ہوتے کو معلی کیا ہوتے کو معلق کیا ہوتے کیا ہوتے کیا ہوتے کیا ہوتے کیا ہوتے کیا ہوتے ک

نوث: ۲۱ اگست کوطالبان کی کامیابی پرسپاه صحابه علماء دیوبندم و پوم فتح مبین اورعطاالله شاه بخاری کی بری بھی منائی۔ (بحواله پرلیس نوث)